

# اطاعي

عشره مجالس عزاخانه ابوطالب علامه سیّد عرفان حیدر عابدی

به تعاون

علامه عرفان حيدر عابدي ميمور بل ٹرسٹ B-241، گلثن اقبال بلاک 5، کراچی

ناشران

محفوظ بالتحذي المحتودة

Tel: 424286 - 4917823 Fax: 4312882 E-mail: anisco@cyber.net.pk

#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ میں۔

|               |           |                  | 1 |           |
|---------------|-----------|------------------|---|-----------|
|               |           | اطاعت رسول       |   | نام كتاب: |
| ی (مروم)      | حيدر عابد | علامه سيدعر فالن |   | مقرر:     |
| illa<br>Japan |           | الے ایج رضوی     |   | مرقبہ:    |
|               |           | اپریل ۱۹۹۹ء      |   | س اشاعت:  |
| , s - 40 c    | •         | Jeee             |   | تعداد:    |
|               |           |                  |   |           |
| بموريل ثرست   | ر عابدی م | علامه عرفان حيد  |   | به تعاون: |
|               |           | 20/_             |   | قيت:      |
|               |           |                  |   |           |

عن من المحات من المستنطق المستنطق من المراك المحات المستنطق المست

Tel: 424286 - 4917823 Fax: 4312882

. E-mail: anisco@cyber.net.pk



علامہ عرفان حیدر عابدی کا خاص جملہ جو وہ مجالس کے دوران سامعین مجلس سے نعر کا حیدر کا ہوائے اور جواب دینے والوں کو بیہ کہہ کر دعادیے کہ محد کہ مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو " مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو " جیو، جیو، جیو، جیو، جیو، جیو، جیو،

اس فاص جملے کے ہزاروں اسکر جناب باہر علی حزوصاحب نے علامہ مرحوم کی بری کے موقع پر تقسیم کیے م

14-Abril

# عَلَمْ عُوفَانَ مَنْ مُعَامِدُ كُلُ

محتت كاجوبييكر بو خطابت س کاجوہر ہو جوال ہو ،حسین ہو،حسٰ مجٹ م ہو برر ہو، ہے باک ہو، شیرحب در ہو علیٰ کو یاعلیٰ کوشان انسان کا مقسدر جو نزع کے وقت بھی وہ باعسائی کہت ہواجائے وہ ہی جس کوعف بن یاعلیٰ کھنے کا ہو جائے وه زنده ب باسے ذہن و دل کے ہر گھروندے میں ولایت کی مجتت اس کولے جائے گی جنت میں ميس اس كے واسطے اسعظمی تکھوں توكي تكمون على كي عبلم كي خيرات وه سب كو ديت عقا اسی منبرکی زینت کوسب عرفسان کیتے ہیں • ذوالفقاراعظمي

GARAGE SALE

• نَالُوانِكُمْ عَقْدُيلَاتُ: سَيَدَوْقُوفِي

ا مرحیرا اور بھی کچھے بڑھ گئیا ہے چراغ ایک اور منسبر کا بچھے اے وہ ذاکر قوم کو بیب دار کرکے

مميشه كے لئے خود سوكيا ہے

بڑی تھی معسرفت عرف ان تم کو کہ رمضاں میں قضا کا دِن چُناہے

تمہیں جنت ہیں بھی منبر بلے گا تمہائے دست تھ زہراً کی ڈعاہے ڈلا تا تھا رضی جو ذکر منٹ میں زمانہ اس کے عنسم میں رورَ ہاہے

#### خوش فکر و ساتی خدمت گار منفر د عوامی خطیب

#### علامه عرفان حيرر عابدي شهيد كے حضور

شاع وسوز خوال ابلبيت پروفيسر سيد سبط جعفر زيدي كاغير رسمي خراج محسين

خطیب حفرت علامہ عرفان حیدرعابدی مرحوم بلاشبہ ایک اچھے شاعر ' صاحب قلم بعنی نثر نگار ' پارول کے بار اور ساتی خدمتگار بھی تھے جو لوگ علامہ موصوف سے داقف ہیں دہ جانتے ہیں کہ دہ ایک مر نجان مر نج 'خوش فکر 'خوش طبع ' آد ہین و فطین 'وضع دار و ملنسار اور منکسر المزاج دلجسپ انسان تھے۔

انہیں مشکل سے مشکل حالات میں خوش رہناخوش رکھنا اور مسکرانا آتا تھا۔ وہ اپنے ماحول کو بھیشہ خوشگوار بہنائے رکھتے تھے۔ اور اس قسم کی شخصیات و نوادرات کو دھونڈ ڈھونڈ کر اپنے ارد گرد بھٹے رکھتے تھے اور اس شوق نے انہیں جوان بنائے رکھا تھا۔ ملت جعفریہ کے اس شیر کی بحربور جوان بنگاموں سے بحربور فعال و سرگرم شاد ملت جعفریہ کے اس شیر کی بحربور جوان بنگاموں سے بحربور فعال و سرگرم شانداد زندگی متی۔ ان کی تحربر تقریر اور شاعری سب می رجائیت اور توانائی سے بحربور متھی۔

اگرچہ خطابت کا آغاز آپ نے حفرت علامہ رشید ترانی مرحوم کے طرز خطابت سے متاثر ہوکر کیا تھا۔ اور علامہ موصوف علامہ مرحوم کو اپنا استاد معنوی اور آئیڈیل سیجھتے تھے۔ مگر اس کے باوجود آپ نے محض تھلیدیا نقالی کی بجائے اپنے ۔ کئے الگ راہ نکالی۔ جس میں زور خطابت کے ساتھ عوامی مزاج اور موقع محل کی ضرورت یعنی محفل شناسی اور خوش طبعی وظرافت بھی شامل تھی۔

لینی ظرافت کی چاشی اور فکری لطافت کے امتزاج سے آپ نے ایک نیا طرز خطابت ایجاد کیا جو آپ سے شروع ہو کر آپ ہی پر ختم ہو گیا۔ گویا ظریفانہ انداز میں احترام منبر کو محوظ رکھتے ہوئے مجلس عزا کے تقدس اور سامعین کے اذبان و پہند کو چیش نظر رکھ کر آپ کا طرز بیان اپنے بیگانے خاص و عام مجلس و غیر مجلس سب ہی کے لئے دلچیسی کا باعث ہوتا تھا۔

یہ بھی دیکھا گیاہے کہ آپ کے انداذ فکر اور طرز خطابت سے شاکی اپنے شین سنجیدہ بلکہ کسی ترر نجیدہ آپ کا مخالف بھی آپ کی مجلس میں آ بیٹھا۔ تو محفوظ ہو کر محو ساعت بھی رہانعرے بھی لگا تار ہاخوب ہنسارویا!خواہ زبانی افرار واظہار اور اعتراف کیا نہ کیا گراہے عمل سے ٹابت کر گیا کہ وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکاہے۔

یہ آپ کے خطاب وانداز کااثر تھا آپ کادراصل مزاج ہی یہی تھا کہ جو تحریر و تقریر حتی کہ شاعری اور نجی محافل میں بھی جلوہ گر تھا۔ جس کی وجہ سے آپ کو عوامی پذیرائی نصیب ہوئی۔

آپ کی ان صلاحیتوں کے معترف آپ کے مخالفین بھی رہے ہیں اور خاموش حریف بھی۔ چنائچہ نہ صرف آپ کی زندگی میں بلکہ آپ کے انتقال پر بھی عامتہ المومنین کی طرح آپ کے نظریاتی یا انداز خطابت سے شاکی افراد اور اداروں کو بھی علامہ عرفان حیدر عابدی سے متاثر اوران کی رحلت پر سوگوار دیکھا گیا۔ مخلف شخصیات ' اداروں اور عوام کی جانب سے تحریخی و یادگاری اجتماعات اور خصوصی ضمیموں کا جراء بھی آپ کی عوام و خواص میں مقولیت کی دلیل ہے۔

علامہ کے مخالفین بھی ہے بات تسلیم کرنے پر مجبور بیں کہ آپ ایک عوامی اور نوجوانوں ماتمیوں اور فعال وسر گرم عزاداروں کے پہندیدہ خطیب تھے۔ آپ کا کمال سیا تھا کہ آپ نے اینداز خطابت سے سامعین کا خصوصی حلقہ اور اضافی طبقہ تیار کیا

تھا۔اوران لوگوں کو مجانس اور خطابت کی طرف مائل و ملتقت کیا تھا۔ جو پہلے کسی ذاکر کی مجلس میں نہیں ہیٹھتے تھے۔ لیعنی ملٹکوں ' ماتمیوں اور ماتمی المجمنوں اور قومی و مذہبی کار کنوں کو بھی مجلس اور فرش عزا پر ہیٹھنے پر مائل و مجبور کرویا تھا۔ جونہ تو پہلے ہی بھی مجلس میں ہیٹھتے تھے اور نہ ہی بظاہر آئندہ ایساامکان نظر آتا ہے۔

سوائے اس کے کہ خداان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے باعلامہ مرحوم کی فالی ہو گئی عادت ساعت کا تسلسل انہیں فرش عزا تک لے آئے۔ ویسے اللہ رکھے علامہ عبدالحکیم بوترائی اور آغانسیم عباس رضوی بھی عوامی پندیدگی و پذیرائی کے حال مقبول و مصروف خطیب ہیں مگر استے عوامی اور مقامی نہ ہونے کی وجہ سے عوامی وسترس میں بھی نہیں ہیں۔

بہر حال علامہ طالب جوہری سمیت اللہ رکھے ان بڑے خطیبوں اور عوامی ذاکروں کے طفیل ہم جیسے سوز خوانوں کو بھی الی نوجوان اور غیر مجلسی کثیر ساعت و سامعین نصیب ہوجاتے ہیں۔ جو عام طور پر مجلسوں میں سوز خوانی بلکہ ذاکری کے بھی اختیام پر مجلس میں تشریف لاتے ہیں یعنی ماتمی نوجوان ' بہر حال علامہ عرفان حیدر صاحب کا یہ کمال واعزاز بھی قابل لحاظ ہے۔ کہ انہوں نے اپنے لئے کثیر تعداد میں نئے اور نوجوان سامعین تیار کے اور اس طبقہ تک پیغام مودت و محبت بہنچایا جو علاء و ذاکری سے بوجوہ دور بھاگیا تھا۔

علامہ مرحوم کی خطابت کا ایک کمال یہ بھی تھاکہ کسی متعین موضوع یا خاص مسئلہ کے بغیر بھی وہ اپنے سامعین کو جب تک جس طرح چاہتے مصرف Engaged)

السمالہ کے بغیر بھی وہ اپنے سامعین کو جب تک جس طرح چاہتے مصرف Occupied) Involved (اسمال تک نہیں ہونے ویتے تھے۔ خود بھی تھکے ہوئے 'سامعین بھی دن بھر کے تھکے مارے مجلسوں اور عزا خالوں سے سفتے ساتے رات گئے تک ان کی مجالس میں جوق در جوق شریک اور جن تکان کا احساس نہ علامہ کے خطابت میں اور نہ ہی سامعین کی ساعت میں۔ اس میں جہاں موسنین کی ساعت میں۔ اس میں جہاں موسنین کے جذبہ ایمانی اور جوش ولایت کو دخل تھا وہیں علامہ کے اس میں جہاں موسنین کے جذبہ ایمانی اور جوش ولایت کو دخل تھا وہیں علامہ کے

جوش خطابت اور سحر آ فرینی کا بھی کمال تھا۔

فضائل میں بجر بور فضائل اور مصائب میں ای قدر گرید دیکھنے والے سامعین کی حالت کو دیکھ کرید سیجھنے پر مجبور ہوجائیں کہ جن کاذکر ہورہا ہے۔ وہ ان سامعین کے حقیق رشتہ دار ضرور ہیں۔ اورید فضائل و مصائب کسی غیر کے نہیں خود ان ہی بررگوں اور یاروں کے حالات ہیں۔

کوئی کتنا ہی خود پیند اور خوشامہ پیند شخص ہوا پی تعریفیں بھی س کر اکتا جاتا ہے چہ جائیکہ دوسروں کا ذکر لیکن یہ ذکر محد و آل محمد کا اعجاز و ذاکرین کا کمال اور اس ملت کاطرہ امتیاز اور سامعین کا اعزاز بھی ہے۔ کہ وہ ان اذکار واحوال کو ہمیشہ سرشاری اور جوش ایمانی کے ساتھ سنتے ہیں۔

علامہ صاحب کو تعلقات نبھانے کا فن اور اپنے آدمی کی۔ ہوا۔ بنانے باندھنے اور عزت افزائی کا ہنر بھی خوب خوب آتا تھا۔ خلوت ہو یاجلوت وہ کسی نہ کسی طرح اپنے دوست کی پذیرائی اور عزت افزائی کا موقع ڈھونڈ نکالتے۔ دوستوں کی شخصیت بنانے تکھارنے سخوارنے انہیں آگے برھانے اور پھلتا پھولتا و کیھ کر خوش ہونے والا ان سے برا آدمی ہیں نے نہیں دیکھا۔

خود ایسے مقرر اور اچھا شاعر ہونے کے بادجود دوسرے ذاکرین و شعراء کے بعلے اور اشعار اپنے توصفی و توثیقی کلمات کے ساتھ بڑے بڑے اجتاعات میں ان کی غیر موجود گی میں بھی ان کی تعریف و توصیف اور حوالوں کے ساتھ علامہ صاحب جس طرح لوگوں کو سناکر داد دیتے اور دلواتے دعاکرتے اور کرواتے تھے وہ کوئی اور نہیں کر تاتھا

سامعین میں اگر کوئی قابل ذکر شخص بیٹھا ہوتا تو کسی نہ کسی حیلہ حوالے بہانے سے غیر محسوس طریقہ پراسے مخاطب کر کے بااس کی طرف سے کوئی بات کہہ کراس کی موجود گی کو ظاہر اور (Acknowledge ) کردیتے تھے اور یہی نہیں کہ محن نقوی شہید ہی کا شعر پیش (Quote) کیا بلکہ نسبتاً گوشہ نشین وغیر معروف وخود از مگر ہنر مند شاعر قمر میر بھٹی کو بھی پیش کر کے ان کی عزت افزائی کی محض وزراء ہی کی موجودگی کو ریکارڈ پر بھی نظر پڑ گئی توانیوں کا مطلبی پر بھی نظر پڑ گئی توانیوں مخاطب (Oblige) کیاہے۔

کی بات توبیہ کہ انہوں نے اپنی وہ تی اور تعلقات اور ذاتی خدمت کے حوالے ہے۔ ایسے ایسے ایسے بڑھانے اور حوالے اور محرم بناکر پیش کرنے کی کوشش کی کہ جن بیس ذرا بھی اہلیت وصلاحیت ہوتی تو کچھ بن جاتے۔ تو کچھ بن جاتے۔

یہ ذکر آ ہی گیا ہے تو عرض کرتا چلوں۔ کہ علامہ صاحب خاموش سابی خدمت گار بھی تھے نہ صرف اپنے متوسلین و مختفدین چھوٹے ذاکرین کو مجالس کے پروگرام ہی دلوایا کرتے تھے بلکہ اپنے مریدین اور وابستہ افراد کی ہر طرح مالی و ماڈی اور معاشی و سابی امداد و اعانت بھی خاموش ' با قاعد گی ' پابندی اور سنجیدگ سے کرتے تھے اور جس سے بھی طعے کھلے ول سے خوش ہو کر ملاکرتے تھے۔

آپ کے گرد و پیش ٹوجوان مخلص جاشار احباب کی بوی تعداد جمع متی جو اب بھی ان کا دم مجرتے ہیں۔ علامہ عرفان حیور عابدی کی ذات ادر مصروفیات سے بہت سے افراد کے محمروں میں چراغ اور چو لیے جل رہے تھے۔ اب ان کے سانحہ ارتحال سے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس ایک چراغ سے کتنے چراغ روشن تھے۔

اس موقع پر علامہ صاحب کے ایک ایسے وصف کی طرف توجہ مبذول کرانا ضروری سجھتا ہوں کہ جس کی طرف عام لوگ ان کے لواحقین و محبّین اور مخالفین و ناقدین میں سے کسی نے شاید توجہ نہیں وی۔

وہ بید کہ علامہ اگر چہ دنی و دنیاوی تعلیم سے بہرہ ور اور علم مجلس سے باخبر تھے اس طرح علامہ عرفان حیدر عابدی نے نہایت خاموش وراز داری کے ساتھ اپنے تایا محترم مولانا سید قیصر عباس متاز الا فاصل مرحوم اور بعض علاء کرام سے علوم شرعیہ کی اتنی واقلیت حاصل کرلی تھی کہ آیات واحادیث کی تلاوت و قرآن اور مخارج و

تلفظات کے علاوہ معانی و مفاہم تک رسائی حاصل کر سکیں۔

و بغیر تیاری کے آیات واحادیث کی تلاوت یا تفسیر نہیں کیا کرتے تھے اور سیج او چھیں تو علامہ مرحوم کسی ذریعہ اور سہارے کے محتاج بھی نہیں تھے۔

مبدی افادی الا قضادی نے اردو نثر کے عناصر خسہ میں جو بات محمہ حسین ازاد کے لئے رکھی تھی وہی بات کسی جمعصر کے تقابل و موازنہ اور حوالہ کے بغیر میں علامہ مرحوم اور ان کی خطابت کے لئے کہہ سکتا ہوں۔ یعنی علامہ مرحوم نے اگرچہ آغاز اور پھر شہرت بطور خطیب و مقرر حاصل کی تھی اور ہماری مقامی ذاکری و عزا داری میں علامہ کی اصلاح اردو خطیب کے لئے استعال ہوتی ہے۔

یوں عرفان صاحب علامہ پہلے ہے اور علم دین بعد میں حاصل کیا اور جس قدر ایک ذاکر و خطیب کے لئے لازی ہونا چاہئے اس قدر قرآن و حدیث اور علوم شرعی سے آگاہی ضرور حاصل کرلی تقی۔ چنانچہ جب بھی لیام عزایا ایصال ثواب کی سنجیدہ و ثقہ ساعت دستیاب ہوتی تو اس مجلس کا موضوع اور مواد متن اور انداز بیان برے بوے اہل علم ذاکرین و سنجیدہ ثقہ سامعین کو حیران کردیتا تفااور ایسااکٹر و بیشتر ہو تارہا تھا۔

بہر حال علامہ عرفان سے پہلے بھی بڑے جید و متند نامور علاء 'خطباء ہو گزرے عزا داری اور ذکر حسین تو جاری و ساری رہے گا لیکن کسی شخص کا خلاء کوئی دوسر انداس سے پہلے پُر کرسکا ہے نہ آیندہ ہی کرسکے گا۔

نو ہزوی صاحب ہویا سبط حسن صاحب حافظ کقایت ہوں یا سیف اللہ صاحب خطیب اعظم سید محمد دہلوی ہوں یا خطیب آل محمد اظہر زیدی صاحب علامہ رشید ترافی ہوں یا مفتی نصیر الاجتہادی آقاب پاکتان حافظ دوالفقار علی شاہ ہویا مبلغ اعظم مولانا اساعیل دیو بندی اسی طرح اللہ رکھے آغا ضمیر الحس خجفی مرحوم واظہر زیدی مرحوم کے معنوی فرزند و شاگرد نئیم عباس ہوں یا علامہ طالب جوہری کروفیسر علامہ عبال عمدالحکیم بوترافی ہوں یا مولانا رضی جعفر نقوی اور علامہ عقبل ترافی یا علامہ عباس

کمیلی اور دیگر معاصرین ہر ایک کااپنا مقام و مرتبہ ہے۔

لیکن اب کوئی ایسا خطیب باقی نہیں رہا جو عوام کی براہ راست دسترس میں ہو اور تن تنہا اتنی مجالس اور مرکزی عشروں کا بوجھ اپنے کا ندھوں پر لئے ہوئے عشرہ محرم کے سات عشروں اور مجموعی طور پر سو مجالس کے لئے کوئی ایک تو کیا صف اول کے تمام ذاکرین بھی علامہ مرحوم کے پہلے عشرہ محرم کی جگہ اور خلاء بھی پُر نہیں کر سکتے۔

در آنحالیکہ ندکورہ بالا ذاکرین کے علاوہ عقبل ترانی و علامہ عباس کمیلی اور دیگر معاصر مقامی و مہمان ذاکرین عظام اپنے طور پر بجر پور خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ بہر حال اپنی معروفات کو متاز مرشیہ گو صدر شعر اہ اہلیت حضرت شادان وہلوی کے اس ترکیبی قطعہ تاریخ پر ختم کرتا ہوں جس کے آخری مصرعہ میں مرحوم کا نام وو مرتبہ استعال کرکے اس کے مجموعی اعداد 1420 میں سے دو عدد کم کرکے آپ نے علامہ کا قری ہجری س وفات 1418 تکالاہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔

ان کا شعور زندگی ان کا شعار زندگی فرکر حسین ابن علی فرکر حسین ابن علی فرکر حسین ابن علی دیا دوگام پیچیے بت کے خامہ نے بھر عم لکھ دیا عرفان حیدر عابدی

FIMIA

والسلام شریک غم (سید سبط جعفر ریدی)

## مديد سلام

#### از علامه سيّد عرفان حيدر عابدي

ملوکیت کی وہ حالت ہوئی حسین کے بعد سوال بن کے نہ بیعت اٹھی حسین کے بعد

جین شاہ میں کعبہ سمٹ کے آیا تھا نماز الی کسی نے ردھی حسین کے بعد

یہ کائات تھی پھر حین اے پہلے

یہ کا نئات ہوئی ماتمی حسین " کے بعد

یه دین چثم بزیدی میں دل کلی تھا مگر

یہ دین بن گیا دل کی گلی حسین کے بعد

نگاہ امت عاصی میں کیا تھے اب کیا ہیں

نی حین ہے پہلے نی حین کے بعد

اکھ اکھر محکئیں سائسیں غرور باطل کی سکوں کی سائس شریعت نے لی حسین کے بعد

یہ اور بات کہ اکبر کے لگ گئی بر چھی خدا کے گھر میں اذاں تو ہوئی حسین کے بعد جلے خیام روا بھی چمنی حسین کے بعد حسینیت تو گر کے گئی حسین کے بعد

علی کی بٹی علی بن کے اس طرح اشی

بزیدیت کو فا کر محی حبین" کے بعد

عزیرہ شام غربیال کے گلب اند بیرے سے اعلی برید شکن روشنی حسین" کے بعد

نگست و فتح کا معیار جایجنے والو

مدائے خطبہ زینب کی حبین کے بعد

یزید سوی رہا تھا چھپائے خون حسین علق کی بھی نہ صلامہ دی حسین سے اس

علیٰ کی بیٹی نے مہلت نہ دی حسین کے بعد نیع

تیرے بندھے ہوئے ہاتھوں کا قیمن ہے زینب امیر ہو ند سکا آدمی حسین کے بعد

رخ برید کو جملها گئ قیامت تک

بطے خیام کی جو راکھ تھی حسین کے بعد

یہ ظلم اور یہ سم کربلا سے شام عکب طمانے کھانے کو یکی رہی حسین کے بعد

یزیدیت کا مقدر جکڑ کے بلٹی تھی

کی مریض کی اک جھکڑی حسین سے بعد

ہاری کار ہے عرفان حین کی پابندی نہ کی کی کے لیے شاعری حسین کے بعد

# Want -

دِسْمِ اللهِ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ اللهِ الْفِحْدُ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ الرَّحْمُ اللهِ النَّالِمُ اللهِ اللهِ الْفِحْدُ وَالصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ وَالْحَدُ وَالصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ وَالْحَدُ وَالصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ وَالْحَدُ وَالصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ وَالْحَدُ وَالصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ وَالْمُحَدُو وَالْمُلَامُ وَالْمُحُدُو وَالْمُلَامُ وَالْمُحَدُو وَالْمُحَدُونُ وَالْمُونُ وَالْمُحَدُونُ وَالْمُحَدُونُ وَالْمُحَدُونُ وَالْمُحَدُونُ وَالْمُحَدُونُ وَالْمُحَدُونُ وَالْمُحَدُونُ وَالْمُحَدُونُ وَالْمُونُ وَالْمُحَدُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُوالِمُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُ

إِسْمِ اللهِ الرَّحْلَنِ الرَّحِيْمِ وَ الْمَ الرَّحِيْمِ وَ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ عَفُوْمٌ رَّحِيْمُ وَ فَلْ اَطِيْعُوا اللهُ وَ اللهُ عَفُوْمٌ رَّحِيْمُ وَ فَلْ اَطِيْعُوا اللهُ وَ اللهُ كَافَةُ مُ اللهُ وَ اللهُ عَفُومٌ مَنْ مَا وَ اللهُ لَا يُحِبُ الْحُفِيمِ يُنَ ، صلوات وَ اللهُ لَا يُحِبُ الْحُفِيمِ يُنَ ، صلوات اللهُ لَا يُحِبُ الْحُفِيمِ يُنَ ، صلوات اللهُ لَا يُحِبُ الْحُفِيمِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

## بہا مجلس

عزاداران! سید الشهداو! ماتهداران حسین ا، عزاخاند ابوطالب می ۸ ۱۳۰ ه کے بہلی مجلس سے خطاب کرنے کا شرف حاصل کررہا ہوں۔ اتحاد بین المسلمین مقصد نگاہ ہے۔ محبین تقسیم کرنا ہاری عادات اور حسینیت کا عزاج محبوں کی القسیم اور نفر توں کا خاتمہ ہے۔

اس عشرہ محرم بیں ہم انشاء اللہ مقدور بھر کوشش کریں گے۔ کہ تمام کمتب فکر کے مسلمان بھائیوں کو اطاعت رسول کے اصول اور قانون سے آگاہ کریں۔ اس لئے کہ ایمان کا تعلق اطاعت رسول کے مظاہرے سے ہے، ابھان کا تعلق اطاعت رسول کے عملی نفاذ ہے ہے۔

عالم اسلام میں جتنی بھی خرابیاں آپ کو نظر آئیں گے، جتنا بھی زوال آپ کو نظر آئیں گے، جتنا بھی زوال آپ کو نظر آرہاہے۔ یہ صرف اور صرف بیغیر اسلام کے قد موں سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اس لئے کہ نمازیں توسب پڑھ رہے ہیں، عالم اسلام میں کون ایبا مسلمان ہے ؟جو نمازیں نہیں پڑھتا ہے کرتے ہیں، سب نہدے کرتے ہیں، سب روزے رکھتے ہیں، سب خانہ کھیے کا طواف کرتے ہیں۔

سب خدا کو وحدہ لاشر یک مانتے ہیں، سب اس کی توحید کا پرچم بلند کرتے ہیں، سب اس کی وحد ایت سے میں اور متوالے ہیں، سب اسلام کا نام لیتے ہیں، سب

اسلام دوسی کا پرچار کرتے ہیں، سب اسلامی نظام کے علمبر دار بنے ہیں، سب اسلام اسلام چلارے ہیں، سب کو اسلام بی کی بات یاد آتی ہے، سب کا مقعد نگاہ ایک ہے، سب کا مقعد اسلام ہے، سب سے پوچھو کہ مفثور کیاہے؟ جی اسلام۔

سیاست آپ کی کیا ہے؟ جی اسلام۔ معیشت آپ کی کیا ہے؟ جی اسلام۔ جہوریت آپ کی کیا ہے؟ جی اسلام۔ نظام کیا لانا چاہتے ہیں؟ جی اسلام۔ تانون کون سانا فذکرنا چاہتے ہیں؟ اسلام۔ مقصد حیات آپ کا کیا ہے؟ اسلام۔

جس سے پوچھو؟اسلام کی بات کررہا ہے۔ جس سے پوچھو؟اسلام کے علاوہ۔نظام مصطفیٰ کے علاوہ۔ یا مصطفیٰ کے علاوہ۔ یو اس کا ہو۔ تو عزیزان محترم! اس عشرہ محرم میں صرف اس کانتہ کی طرف۔ اذہان کو متوجہ کرنا ہے۔کہ جب سب کا مقصد اسلام، سب کی منزل اسلام، تو پھر یہ نظر نیں کیسی؟ صلوات۔

یہ دشمنیاں کیسی، ؟ یہ خالفتیں کیسی؟ پھریہ بھائی۔ بھائی کا دشمن کیوں ہے؟ پھر یہ مسلمان مسلمان کے خون کا پیاسا کیوں ہے؟ پھریہ دین ووطن کے جھڑے کیے؟ کس طرح حل ہوں؟ کوئی راستہ نظر نہیں آتاء شدت ہے کہ برحتی جاری ہے، طوفان ہے کہ برحتاجارہاہے، ففرتس ہیں کہ ان شن اضافہ ہوتا چلاجارہاہے۔

آخراس کی وجہ کیا ہے؟اس کا سبب کیا ہے؟ یہ وین کے جھڑے یہ وطن کے جھڑے یہ وطن کے جھڑے یہ وطن کے جھڑے یہ صوبوں کے جھڑے یہ علاقے کے جھڑے ۔۔۔۔۔ یہ صوبوں کے جھڑے ۔۔۔۔۔ تو جی اس کی جھڑے ۔۔۔۔۔ آخریہ تعقبات جنم کیوں لے رہے جیں؟اس کی وجہ کیا ہے؟ جب سب کا نعرہ اسلام، سب کا منشور اسلام، سب کا پیغام اسلام۔

سب کا مقعد اسلام، سب کی منزل اسلام، یس نے اس کتہ پر بہت غور کیا۔
اوراس نتیج پر پہنچا۔ کہ اگر امت مسلمہ آج بھی مصور پاکستان۔ علامہ اقبال کے اس
شعر پر توجہ کر لے۔ تو ان مسائل کا حل آج بھی میسر آسکتا ہے، آج بھی بہم شیر و
شکر ہو سکتے ہیں۔ علامہ اقبال نے آج سے تقریبا چالیس بچاں ہم س پہلے کہا تھا کہ۔

بڑھ کے خیبر سے ہے یہ معرکہ دین وطن اس زمانے میں کوئی حیدر کرار مجی ہے

عزیزان محرم اید وین وایمان کے جھڑے، ید وطن کے جھڑے، یہ ابان و المان کے جھڑے، یہ زبان و المان کے جھڑے، یہ صوبول کے جھڑے، اقبال نے کہا تھا کہ یہ اس دور کا خیبر ہے۔ اس خیبر کو فیج کرنے کے لئے کی حیدر کراڑ کی ضرورت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آج بھی ساری دنیا کی۔ پلیٹ فارم پر جمع ہو حتی ہے۔ اگر حیدر کراڑ کے آستانہ سے وابستہ ہو جائے۔ کیوں ہے ملی کا آستانہ مرکز وابستہ ہو جائے۔ کیوں ہے ملی کا آستانہ مرکز ہدایت؟ کیوں ہے ملی کا آستانہ مرکز ہدایت؟ کیوں ہے ملی کا آستانہ مرکز ہدایت؟ کیوں ہے ملی کا دروازہ کلتہ اتحاد، وجہ سبب؟ کیوں علی جی کے ورسے ہر بھیک ملتی ہے؟

علم کی بھیک اِس در دائے ہے، حلم کی بھیک اُس در دائے ہے۔ شعور کی بھیک اِس در دائے ہے۔ آگی کی بھیک اُس در دائے ہے۔ معرفت کی بھیک اس در دائے ہے، رسالت اُس در دائے ہے۔ نبوت اِس در دائے ہے، شریعت اُس در دائے ہے۔ مسائل کا حل اِس در وازے ہے، انسانیت کی شان اُس در دائے ہے۔ آد میت کا احرام اِس در دائے ہے، شیاعت کا فلفہ اُس در دائے ہے۔ آد میت کا احرام اِس در دائے ہے، شیاعت کا فلفہ اُس در دائے ہے۔

قرآن اس دروازے ہے، توریت اس دروازے ہے۔ انجیل اِس دروازے ہے، زیور اُس دروازے ہے۔ مفہوم قرآن اِس دروازے ہے، تاویل اُس دروازے ہے۔ سزیل اِس دروازے ہے، عملی زیرگی اُس دروازے ہے۔ صراط متنقیم کا تعین اِس دروازے ہے، عبادت کا مفہوم اُس دروازے ہے۔ سجدوں کی لذت اِس دروازے ہے، نماز کا خلوص اُس دروازے ہے۔ عبادت کی معراج اِس در وازے ہے، شرافت کا پیانہ اس در وازے ہے۔ ہلاکت سے نجات اِس در وازے ہے، مشکلوں میں آسانی اُس در وازے ہے۔ کا سُنات کی صفات اِس در وازے ہے، معرفت معصوم اُس در وازے ہے۔ اطاعت رسول اِس در وازے ہے، شان نبی اس در وازے ہے۔

معرفت نی اُس در دازے ہے۔

تو پھر سلیم کرنا پڑے گاکہ اشہد ان لا اله الا الله اس دروازے سے اشهد ان محمد رسول الله اس دروازے سے، تو پھر بات یہاں تک آئے گی ناکہ جہال اشهد ان محمد رسول الله بھی اشهد ان محمد رسول الله بھی طے۔ جہال سے لا اله الا،

جہاں سے محمد رسول الله ملداس کا سوتے جاگے، اٹھتے بیٹے، گلی کوچوں میں اقرار توکیا جائے۔ علی ولی الله که کر، بیہ ہے وہ آستاند خدا محفوظ رکھے آپ کو جر آفت سے، آپ حسین کے دربار میں بیٹے ہیں۔ یاد رکھو حسین کے دربار میں آفتیں نہیں آتیں۔ حسیان کے دربار میں توجر آتے ہیں۔ صلوات۔

کوئی آفت ادهر نہیں آئی۔ جہال حسین ہیں۔ وہال آفت نہیں آئی۔ جہال حسین ہیں وہال عافیت ہے، آفت نہیں آئی۔

دوستواور عزیزو!خالصتاً تمہید آج میرے پورے عشرے کی جان ہے۔ حسین کا آستانہ باعث نجات ہے، اس دروازے پر آنے کے بعد بے چین انسان کو سکون حیات حاصل ہوتا ہے۔ خداکی فتم ایس آپ سب کی طرف سے گواہ بن کے کہتا ہوں۔درحالا نکہ دلوں کا بھید صرف خدا جانتا ہے، لیکن سے حسین کا صدقہ ہے۔

میں اپی پوری قوم کی طرف سے یہ گواہ بن کے کہہ سکتا ہوں۔ کہ جب تک آپ لوگ کار وبار ونیا میں مصروف رہتے ہیں۔ دنیا بھر کا خیال آپ کو آتا ہے۔ یہ ہوگا۔وہ ہوگا۔یہ ہو جائے گا۔یہ ہوسکتا ہے۔ ایم ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ ایمان سے بتائیں؟کہ جب تک آپ مجلس میں بیٹے رہتے ہیں۔ چاہے آسان

نوٹے یاز مین بھٹے کوئی تصور آپ کے ذہن میں نہیں آتا۔

مقصدو مدّعا اتّا ہے کہ عالم اسلام میں یہ جنتی ہے چیزال جی ۔ یہ عام اسلام

الله ك رسول في كها! ال جهال كافرول سے كه و يجد ك أكر مير ك داكس باتھ ميں تبلغ اعلائے داكس باتھ ميں باتھ ميں جاند ركھ ديں۔ تو بھى ميں تبلغ اعلائے كمة الحق سے باز نبيل آؤل كا ال جها! ان كافرول سے كه ديجي، بيفير اسلام نے تعديق كردى ہے كہ ديجي، بيفير اسلام نے تعديق كردى ہے كہ جها آپ اور بيں۔ يه كافر اور بيں۔ صلوات۔

اور دوستو عرض بيد كرنا عابتا مول كه اقرار توحيد و نبوت كرلينے سے آدى كامل مسلمان نبيس بنآ، مسلمان مونے كے بعد دائر داسلام بيں خابت قدم رہنا۔ يد بردا مشكل كام ب- كافر تصر كلم بردها مسلمان موكئے، ليكن مسلمان مونے كے بعد مسلمان مربى مسلمان جينا آسان بے مسلمان مرنا مشكل ہے۔

مسلمان جی تو سکتا ہے آدی۔ لیکن یہ کیے ثابت ہو؟ کہ جب مررہا تھا تب مسلمان تھاکہ نہیں تھا۔

اس لئے کہ اطاعت رسول کے لئے قرآن مجید میں سر مقامات پر آیات آئی ہیں۔ بورے قرآن مجید میں سر مقامات ایسے ہیں۔ جہاں صرف اطاعت رسول پر بات کی گئی ہے۔ اور یہ آیت جو ہمارا سرنامہ گفتگو ہے۔ یہ بھی قرآن مجید کا مشہور

سورہ، سورہ آل عمران کی اس ۳۲ آیت ہے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کررہا ہوں۔ اسی پر کل ہے انشاء اللہ تفصیلات عرض کروں گا، آج صرف تمہید آتنا سمجھ لیس کہ۔ آیت نے کہا:

قل ان كنتم تحيون الله فاتبعوني

حبیب ان مسلمانوں سے کہہ دیجئے۔ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ فاتبعونی، تو میر اا قباع کرو، تو دیکھا اطاعت رسول ہمبت کس کی؟ اللہ کی، اقباع کس کا؟ رسول کا، اللہ کی محبت اللہ کی عبادت سے نہیں ثابت، اللہ کی محبت اللہ کے سجدوں سے نہیں ثابت، بلکہ اللہ کی محبت قرآن کی روشنی میں نمی کے اقباع سے ثابت ہوتی \ ہے۔ کہ اقباع رسول کون کرتا ہے۔؟

دیکھتے قرآن مجید میں دوالفاظ استعال ہوئے ہیں، ایک اطاعت اورایک احباع، پر دونوں ہم معنی نہیں ہیں، احباع کے معنی اور ہیں۔اوراطاعت کے معنی اور ہیں۔اوراطاعت کے معنی اور ہیں۔اطاعت کے معنی حکم مانٹا، فرمانبرواری کرنا۔احباع کے معنی (Follow) پیچے، ہیں۔اطاعت قول رسول کی احباع عمل رسول کیا۔صلوات

اطاعت قول رسول کی۔ جورسول کہیں اسے ماننے کا تھم، اقباع عمل رسول کا۔ جورسول کریں ویسائی کرنے کا نام اقباع ہے۔

اب يهال مرف پہلے ہم امّاع پر بحث كريں ہے۔ تاكہ منزل آ مے كے لئے آسان ہو جائے۔ جورسول كريں بالكل ديماكر ناامّاع ہے۔ اب اطاعت قول كى۔ امّباع عمل كا، قول رسول كى اطاعت مل كرليں ہے، عمل كا، قول رسول كى اطاعت سب كرليں ہے، يہ كہارسول نے۔ يہ كہا مركار نے۔ سارے محدث بن جائيں ہے، ليكن يہ كيارسول نے۔ يہ كون يتائے گا؟ يہ كہارسول نے يہ سب ثابت كرديں ہے، ليكن يہ كيارسول نے۔ يہ كون ثابت كرديں ہے، ليكن يہ كيارسول نے۔ يہ كون ثابت كرے گا۔؟

اس لئے کہ رسول کا کرنا روایت میں لکھا نہیں جاسکنا، رسول کے کہنے کو لکھا جاسکنا ہے کرنے کو نہیں لکھا جاسکنا، عمل کتاب میں نہیں آیا کرتا۔ دوستو اقراسی توجہ فرالیں۔ رسول نے یہ کہا۔ راوی بیان کروے گا۔ کتاب
میں آجائے گا، نسلوں تک پہنے جائے گا، لیکن رسول نے یہ کیا۔ ایساکون کر کے بتائے؟
پھر سمجھیں اسے، احتباع رسول کا عم ہے قرآن میں، اب حضور نے یہ کیا۔ یہ کیے پھ
پط ؟ساری شریعت تو ایک طرف ربی۔ نماز کا حکم اطاعت، نماز پڑھنا احتباع ۔ بس یہ
ہے اطاعت اور احتباع نماز کا تھم قرآن میں آیا یہ اطاعت ہے، رسول نے نماز پڑھ کر
بتائی یہ احتباع ہے۔

اب جیسی نماز رسول نے پڑھی۔ ویسی پڑھنا۔ یہ ہے احباع رسول کی ہی وجہ ہے کہ مسلمان مختلف طریقوں سے نماز بڑھتے ہیں۔

لیکن ہر طریقے سے پڑھنے والا میں کہتا ہے کہ رسول اللہ ایسے بی پڑھتے تھے۔ صلوات۔

جر نماز پڑھنے والا ہر طریقے سے نماز پڑھنے والا یکی کہتا ہے۔کہ رسول اللہ ایسے نماز پڑھنے تھے۔ یہ نہیں کہتے کہ فلال دادی ایسے نماز پڑھتا تھا۔ فلال امام ایسے نماز پڑھتا تھا۔ سب یکی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ایسے نماز پڑھتا تھا۔ سب یکی کہتے ہیں کہ رسول محدث ایسے نماز پڑھتا تھا، سب یکی کہتے ہیں کہ رسول ایسے نماز پڑھتا تھا، سب یکی کہتے ہیں کہ رسول ایسے نماز پڑھتا تھا، سب یکی کہتے ہیں کہ رسول ایسے نماز پڑھتا تھا، سب یکی کہتے ہیں کہ رسول ایسے نماز پڑھتا تھا، سب یکی کہتے ہیں کہ رسول ایسے نماز پڑھتے تھے۔

لیکن میں پہت کیے چلے؟ کہ رسول ایسے نماز پڑھتے تھے۔رسول نماز کیے پڑھتے تھے؟رسول بنگ کیے کرتے تھے؟رسول بنگ کیے کرتے تھے؟رسول ملکراتے کیے تھے؟رسول نظرت تھے؟رسول نظرت کا اظہار کیے کرتے تھے؟رسول نظرت کا اظہار کیے کرتے تھے؟رسول نظرت کا اظہار کیے کرتے تھے؟رسول نظرت

بیر سب عمل رسول ہے۔ اس کا اخباع آپ کو کرنا ہے۔ چکے ساری شریعت کی بات نہیں کر تابید کیسے فابت ہو۔ کہ رسول جاگتے ایسے تقے سوتے ایسے تقے ؟
آپ بیر تو کہہ سکتے ہیں کہ رسول نے بول نہیں۔ بول نماز پڑھی۔ رسول نے بول نہیں۔ بول مناسک جج ادا کئے۔ حضور نے بول نہیں۔ بول مناسک جج ادا کئے۔ حضور نے

ایے نہیں۔ ایسے جراسود کو بوسہ دیا۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں۔ گرید کون بتائے کہ رسول سے نہیں۔ اگر رسول کی طرح نہ سوئیں توسوناحرام۔

بہت توجہ معمولی مسلم نہیں ہے۔ صلوات۔

یہ کیے پہ چلے؟ بھائی جب رسول سورے ہیں۔ تو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، ایسے بیڈروم میں سورہے ہیں اپنے بستر پر اپنے حجرے میں، کس کروٹ سوتے تھے، آداب کیا تھے؟ داہنی کروٹ سوتے تھے یا بائیں کروٹ سوتے تھے، کون سوئے گارسول کی طرح؟

کی سونے والے کو اپنا ہوش نہیں رہتا، کوئی اپنا سونا نہیں بتا سکتا۔ اٹھ کر کہ بیں ایسے سویا تھا۔ سر کہیں ہے۔ پاؤں کہیں ہے۔ پچھ پھ نہیں۔ تو تم تو استے بے علم ہو۔ کہ اپنا سونا نہیں ثابت کرو گے ؟ اور جب رسول کا سونا کیسے ثابت کرو گے ؟ اور جب رسول کے سونے کا انداز نہیں بتا سکتے۔ تو احباع رسول کیسے کرو گے ؟ جب احباع رسول نہیں کر سکتے۔ تو محبوب خدا کیسے بن جاؤ گے ؟

تو تسلیم کرنا پڑے گا۔اور حلاش کرنا پڑے گا۔ کسی ایسے اخباع رسول کرنے کا دور کے اسلیم کرنا پڑے گا۔ اور حلاق کرنے والے کو جو شب بجرت اگر بستر رسول پر سوجائے۔ تو دیکھنے والے بہی سجھنے رہیں کہ علی نہیں نی سورہے ہیں۔

یہ ہے امّباع رسول ۔ اگر رسول اور علی کے سونے ہیں ذرّہ برابر فرق ہوتا۔ تو جرت کا مقصد فوت ہوجاتا۔ قاتل پیغیبر کا گھر چھوڑ کر پیغیبر کے تعاقب میں نکل جائے! کہ نہیں سونے کا انداز بتارہاہے۔ کہ پیغیبر نہیں کوئی اور سورہاہے۔ دشمن تو رسول کے تھے۔ گر علی سویا، اور جاگتے میں رسول کی نقل نہیں کی۔ جاگتے میں کسی کی هیبہ بن جاتا آسان بات ہے۔

لیکن سونا اس طرح۔ کہ روزمرہ کے دیکھنے والوں کو پیتہ نہ چلے۔ اس طرح سکون سے سوئے ہیں۔ اس لئے سوئے مہیں رہے سوئے ہیں۔ اس لئے سوئے ہیں کہ اطمینان اس لئے تھا۔ کہ نفس نبی تھا اور نفس رسول تھا۔ تو نبوت

میں شک نہیں تھا۔ اوگ کہتے ہیں صاحب یہ توشیعہ صدے برمادیتے ہیں۔ بھلا کوئی تو پریشانی موئی موگی؟

اکیلے تھے دات کا ساٹا تھا، تھواریں تھیں، تنہائی تھی۔ چالیں دعمن تھے۔ کھر کو گھیرے ہوئے تھے ایسے بیس بھلاکمی کو نیند آسکتی ہے؟

گر دہ علی جس کا بہتر بھی گھرا، گھر بھی گھرا، خود بھی تہا، چالیس قبلوں کے لوگ تلواریں لئے ہوئے۔ تلواریں برہد، جھانک جھانک کرد کھ رہے تھے، بھلا ایسا کیے ہوسکتے ؟ یہ شیعہ لوگ حدے براحادیتے ہیں۔ علی بھی تو بے جین رہے ہیں۔ ہاں ! ہاں ! علی .... سوئے ہیں۔ گر ضروری تو نہیں ہے بھی بھی تو بے جین ہوئے ہوں ۔ مسلوات۔ ہوں گے۔ آخر تقاضہ بشری بھی تو کوئی چیز ہے؟ رسول بھی پاس نہیں ہے۔ مسلوات۔ بھی تو بے جین ہوئی ہوگی؟ کچھ تو پر بیٹائی ہوئی ہوگی؟ کوئی کروٹ تولی ہوگی۔ کہم تو بے جین میں رات گزرتی۔ اگر بھین جین میں دات گزرتی۔ اگر علی کو نہوٹ میں خوت ہیں خلک ہو تا ہے۔ ان کے دن بھی بے جین میں دات کر تی۔ اگر علی کو نہوٹ میں خوت ہے بھین ہوان کا دن بھی حسین ان کی جین میں دات کو دن بھی ہیں دات میں دات کو دن بھی ہے جین میں دات کر تی۔ اگر جنہیں نہوت ہے بھین ہوان کا دن بھی حسین ان کی دات میں جنہیں نہوت ہے بھین ہوان کا دن بھی حسین ان کی دائیں۔ مسلوات۔

بال، بال، آپ سی کیتے ہیں۔ یقینا علی کو بے چینی ہوتی۔ اگر نبو کے میں شک ہوتا، اگر قول رسالت میں شک ہوتا، اگر قول رسالت میں شک ہوتا۔ گر آپ نے تاریخ میں خود بی لکھا۔ کہ علی کو چین سے کول نہ سوتے ؟ اس لئے کہ علی جانے ہیں کہ اطاعت رسول کیا ہے؟ علی کو پہت ہے کہ اطاعت رسول کی منہوم کیا ہے؟ اطاعت رسول چوں چرال نہیں مانتی، اطاعت رسول کیوں؟ کہا اطاعت رسول کے باہر ممیا۔

رسول کے کہا علی تم سو جاؤ ہم جارہے ہیں۔ اب جو جملہ علی نے پوچھاہے۔ سب نے لکھا ہے، یا رسول اللہ کیا میرے سو جانے ہے آپ کی جان نی جائے گی؟ رسول کتے ہیں ہال۔ قویم کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر امامت کے قربان ہوجانے ہے

رسالت في جائے تو پھر كيا كہنا۔

اگر علی مہلی مرتبہ تلواروں کے بستر پر لیٹے ہوتے تو یقیناً علی کوبے چینی ہوتی۔
عمر باپ نے بائیکاٹ کے زمانے میں جس بستر پر خطرہ ہوا کہ رسول کی جان خطرے میں
ہے۔اس بستر سے رسول کو ہٹایا۔ علی کو لٹایا، بچپن ہی سے علی کو تلواروں کے بستر پر
بطاکر بجرت کی ریبرسل کرارہے نئے۔صلوات۔

بہلی وجہ ابو طال<sup>ھ</sup> تھی۔ کہ بے چین نہیں ہوئے۔

دوسری وجه ..... نبوت میں شک نبیس تھا۔

تیری وجہ ..... قول رسول پر اعتاد تھا ، علی تم سو جاؤ ہم جارہے ہیں۔ ان امانتوں کواپنے پاس رکھو۔ اور صبح مبح بیدار ہو کر ان کے وار ٹوں کو یہ امانتیں پہنچا دیا۔ علی کے چین سے سونے کے لئے پیٹیس کا یمی جملہ کافی ہے کہ امانتیں صبح وار ثوں تک کہنچا دینا۔

علی کواطمینان ہو گیا کہ چالیس کیا چالیس بزار تکواریں ہوں۔ جب میرے نی کا خیار کی کو استیں ہوں۔ جب میرے نی کا نی کے کہد دیا۔ کہ صبح المانتیں پہونچادیتا۔ توضع ضرور زندہ اٹھوں گا۔ جب زندہ اٹھوں گا۔ توامانتیں پہونچانا ہے لہذا کچھ نہ ہوگا۔

علی جائے تھے کہ مفہوم نماز کیا ہے؟ جس نے نماز پڑھنے کا تھم دیا ہے۔ وہی کہد رہاہے سو جائے تھے کہ مفہوم نماز کیا ہے؟ جس نے نماز پڑھنے ہیں۔ کہ اس کی لیوں کی جنش کا نام نماز ہے۔ دہ اگر کہد رہاہے سو جاؤ تو اس صورت میں نماز جائز نہیں ہے۔

معلوم ہوا عبادت مجدوں کا نام نہیں ہے۔ عبادت اطاعت رسول کا نام ہے۔
رسول کہیں سو جاؤ تو سو جاؤ۔ رسول کہیں تماز پڑھو تو نماز پڑھو۔ رسول ہجرت کر
گئے۔ علی بستر رسول پر سوتے رہے۔ علی اطمینان سے سوئے۔ ساری رات کا فر گھر کا
محاصرہ کئے رہے۔ میج اندر واخل ہوئے۔ چادر کا بلو ہٹایا بستر پر نور رسالت نظر آیا۔

اگریہ کہیں کہ ہاں۔ تو نوت کو خطرہ اگریہ کیں کہ جانا نہیں۔ تو علی جموت نہیں ہوں دے تو اور اگر جموث بول دے تو امت و صداقت کو خطرہ۔ اور اگر جموث بول دے تو امت و صداقت کو خطرہ۔ لہذا تاریخی جملہ۔ جوہر موزخ نے لکھا ہے۔ کہ کیا میرے حوالے کرکتے تھے؟جو جمع سے دریافت کردہے ہو؟ آپ لیٹے لیٹے جواب دے دے ہے تیں۔ اور ابوجہل کمڑا ہے۔

دوستو! آج کی مجلس کا تاریخی جملہ الیٹے لیٹے علی کہہ رہے ہیں کہ کیا میرے حوالے کر گئے تھے؟ ایک مرتبہ ایو جہل بگڑ کر کہتا ہے کہ حمہیں علم ہے بتاؤ؟ اتا کہنا تھا کہ علی نے لیٹے وسع ید الی بردهایا۔ اور بحر پور طمانچہ ایو جہل کے منہ پر مارا، دو ہی طمانچہ کھائے ہیں ایو جہل نے زندگی ہیں۔ طمانچہ کھائے ہیں ایو جہل نے زندگی ہیں۔

ایک تواس وقت - جب علی کعبہ میں پیدا ہوئے۔ اور علی کا ہاتھ اٹھا۔ جھے نہیں پہنہ کہ اس طمانچ کی شدت کیا تھی؟ وہ تو نسیم امر وہو ہی شاعر آل محمر نے اپنے شعر

کے ذریعے اس طمانچے کی عکای کردی ہے۔

ا وست چپ کی ضرب وہ منہ بد صفات کا ایکین میں رہے کا ایکا کا ایکی ہاتھ کا ایکا ہائیں ہاتھ کا

توجو بچین میں ابوجہل کو طمانچہ لگادے اسے کہتے ہیں علی صلوات۔

اور دوسرا طمانچہ ہجرت کی شب کا طمانچہ، مجھے نہیں معلوم کہ بیہ طمانچہ کتنا سخت تھا، لیکن خدا جنت نصیب کرے۔خطیب آل محم مولانا اظہر حسین زیدی صاحب کو۔دہ کہا کرتے تھے۔ کہ ہجرت کی شب جو طمانچہ علی نے مارا۔ وہ اتنا سخت تھا کہ ابو ادھر ہو گیا۔ صلوات۔

دوستوا پیخیر شب کے پردے میں نگے، علی صبح الصے کہ امانتیں وار ثوں تک پہنچاؤں۔ رسول کے خاندان کو لیا۔ اور مکہ کی گلیوں میں اعلان کیا علی نے۔ کہ جے دیکھنا ہو دیکھ لے۔ جسے سنا ہو س لے۔ جسے روکنا ہو روک لے۔ جسے ٹو کنا ہے ٹوک لے۔ میں رسول کی اطاعت میں رات کے پردے میں نہیں علی الاعلان جارہا ہوں۔ اگر کوئی روک سکتا ہے تو جھے روک لے۔ علی چل دیتے۔

رسول کی ہجرت مکہ سے مدینہ تک۔ گراتن مختر ہجرت کی۔ مکہ کامیابی کے ساتھ آئے۔

بنوں کو سجدہ کراتے ہوئے آئے، پرچم اسلام لہراتے ہوئے آئے، خانہ کعبہ کی طبارت کرتے ہوئے آئے، خانہ کعبہ کی طبارت کرتے ہوئے آئے، فتح کا تاج سر پر رکھ کر رسول آئے۔ لیکن جب رسول کا نواسہ ہجرت کردہا ہے۔ مکہ سے کربلا کی طرف تو کہہ دہا ہے۔ اے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے۔ میرے ناتا آئے کی ہجرت بہت عظیم تھی۔ ناتا آگرچہ آئے فاتح کی طرح آئے تھے۔ ناتا آئے تھے۔ ناتا ایکن میری ہجرت جنگل آئے تھے۔ ناتا کیکن میری ہجرت جنگل بہانے کے لئے ہے ناتا۔

جنگل میں دل کے پیاروں کی نستی بسائے گا نانا حسین اب نہ مدینے میں آئے گا نانا حسین اب مجمی والی ند آئے گا انانا اضدا حافظ نانا اجراسلام تبول ہو۔ یہ جرا آخری سلام ہے۔ نانا اگر علی انتخاب کے انتخاب میں انتخاب اللہ علی میں انتخاب کے انتخاب کی دس میں والی آئے گی اس کے بازودل کی رس سے اندازہ لکا لینا۔ بازوں کے نشان سے اندازہ کرلینا۔

تاگا کتے مطالم افعائے میں زینب نے مکہی کیسی تیاسیس گذر می ہیں۔ حسین ناتا کی قبرے رخصت ہوئے عزیز دہال کی قبر پر آئے ، حسین اور زینب اور آنے کے بعد ایک جملہ کتے ہیں

> امان کید لبان چمن دیکھنے چلو ڈیٹٹ کے ہازووں کے رسن دیکھنے چلو جزاک اللہ جزاک اللہ یہ آنسو بوے جہتی موتی ہیں۔

ان افک عزای قیت شفرادی فاطمہ سے پوچھو۔ان سے پوچھو۔ جنہیں رونے نہیں دونے کی ان افک عزای قیت شفرادی فاطمہ سے پوچھو۔ان سے پوچھو۔ اور شکل کی سید سچاد عموا اس اونٹ کے ساتھ میلئے میں اونٹ کے سکینہ مذہبیا کے ساتھ بیشا کرتی تھیں۔ اور جب سکینہ رونا چاہتی۔ سید سچاد جھکڑیاں دکھا کر کہتے۔ سکینہ مت رونا۔ شمر طمانچہ بارے گا، یہ ہے آنسوؤل کی قیمت۔

حسین مان کی قبرے یہ کہ اٹھے۔امال جے تم نے چکیاں چیں چیں کر پالا تعاد دہ آج جارہا ہے۔ امال دعا کرنا کہ ہر قدم پر ثابت قدم رہوں۔

الله الله والت دعا كرنا- جب على توجوان بين كے سينے سے ير جمي كا كھل

الل دعا كرناجب من امغر كى قبر يناؤل تو بمرے حوصلے بن كى ند آئے۔
اک مربتہ آواز دى الل عبر كرنا۔ مبر كرنا أكر زينب كى چادر چون جائے۔
جيے بى زينب كى چادركى بات آئى قبر زبر الزنے كى۔
آواز آئى حسين ميراعبان كهال ہے؟ ميراعبان كهال ہے؟

حسین نے آواز دی عباس المال بلاری ہیں، عباس دوڑے آئے اور قبر فاطمہ کا وسد لیا۔

آواز آئی عباس محرکی امانت سے خبر دار رہا۔

عباس تومیر ابیائے جب تک تیرے بازور ہیں۔زینٹا کے بردے سے خبر دار

جزاک اللہ ..... آج کم محرم ہے، عزاداران حسین قربانیوں کا آغاز ہوچکا ہے۔ حسین جو قربانی اب تک دے چکے ہیں۔وہ بھائی مسلم اور مسلم کے بچوں کی قربانی

اور بہیں سے کربلاکا آغاز ہوچکا، کربلاکا آغاز مسلم کی قربانی سے ہوچکا ہے۔ مسلم چلے کس حالت میں دربار میں آئے ہاتھوں میں جھکڑیاں ، کمر میں بیڑیاں ، کمر میں لنگر، گردن میں طوق ، بیبیانی زخی، سینے پر تلواروں کے زخم ، جھکڑی بجاتے ہوئے۔

حاکم کوفہ ملعون نے کہا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ مسلم جموم کر بولے ..... سنو شیعو! یہ ہے تہاری تاریخ، مسلم کہتے ہیں کہ میراکوئی امیر نہیں ہے۔ حسین کے سوا۔ اتنا کہنا تھا کہ قتل کا عکم دے دیا۔ جلاد لے کر قلعہ کی جانب چلا تو اب اس طرح سے نہیں۔ مسلم کے ہاتھ میں اب جھکڑیاں نہیں ہیں، بلکہ مسلم کے ہاتھ کردن سے بندھے ہیں۔

عزا دارو! ادهر مسلم دارالاماره کی حصت پر جارہے ہیں۔ ادهر چلتے چلتے حسین نے منزل التلبید پر قافلہ روکا۔ آواز دی عباش! قافلہ روکواونٹوں کو بٹھاؤ۔

قافلہ روکا گیا۔ اونٹ بٹھا دیئے گئے۔ محملیں اتاری جارہی ہیں۔ جناب زینب فی میر اگر پوچھا۔ بھیا عباس کیا ہوا؟ شہزادی پیتہ نہیں آ قاعنے تھم دیا ہے، حسین نے آواز دی مصلے لاؤ۔ عباس مصلے لائے، امام حسین کوفے کی جانب مصلے کرے بیٹھ گئے، زینب بار بار محمل کا پردہ اٹھارہی ہیں۔ اک مرتبہ حسین اٹھے۔ علیک السلام یا

سفیرة الحسین علیک السلام یا ابن عمی اب میرے سفیر، اے میرے چا کے بینے، میرے بھا کے بینے، میرے بھاکے سلام کیا؟

کہازین ادھر آجاؤ، زین محمل سے اترین، عبال تم بھی ادھر آجاؤ، پہتے ہے کیوں بلایا ہے عباش کو؟ عبال کا مسلم ہے دہرارشتہ ہے۔ مسلم عبال کے چاکے بینے بھی ہیں۔ زین مسلم کیا؟ کہا بھی ہیں۔ زین مسلم کیا؟ کہا مسلم کیا؟ کہا مسلم کیا جھے آخری ملام کہا تھا۔ زین میں بھیا، مسلم نے؟ کہاں ہاں، میرے سفیر نے جھے آخری ملام کہا تھا۔ زین میں بھیا، مسلم نے؟ کہاں ہاں، کہا بھیا مسلم کہاں ہیں؟

زینٹ کے چیرے پر اعجاز امامت کا ہاتھ پھیرا، عباس کے چیرے پر بھی اعجاز امامت کا ہاتھ پھیرا، کونے کے پردے اٹھے، زینٹ نے دیکھا۔

حسین کہتے ہیں زینب کھے نظر آیا؟ زینب کہتی ہیں بھیا کھ نظر نہیں آیا، ہاں ایک قیدی ہے۔ جس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں۔ دہ بالا فانے کی حجت پر چہتا نظر آرہا ہے۔ جلاد تلوار لئے ہوئے ہے، حسین کتے ہیں زینٹ بہی تو مسلم ہے۔ اک مرتبہ جیسے ہی مسلم کی گردن کو دیوار پر رکھ کر جیسے ہی جلاد نے کھوار چلانا چاہی ۔ مسلم نے گردن اٹھالی۔ فالم کہتا ہے مسلم مرنا تو تبھاری درافت ہے۔ مسلم کہتے ہیں موت کے ڈر سے نہیں اٹھا۔ بلکہ حسین سے کہتا چاہتا ہوں۔ کہ مولا کو فہ نہ کہتے ہیں موت کے ڈر سے نہیں اٹھا۔ بلکہ حسین سے کہتا چاہتا ہوں۔ کہ مولا کو فہ نہ آئے۔ مسلم نے شردن اٹھر کیا۔ زینٹ نے دیجھا۔ کہ تلوار چلی مسلم کی گردن پر آ۔

عزادارد! بس بہ جملہ س لو، مسلم کالاشہ زین پر گرا۔ عباس ہے اپنی بہن کے سہاگ کا بیہ منظر نہ دیکھا گیا۔ ایک مرتبہ حسین کے قد موں پر بیٹھ کر کہتے ہیں آقا میرے مسلم پر کوئی رونے والا تو ہو؟ حسین کتے ہیں عباس ذراغور ہے دیکھو مسلم میرے مسلم پر کوئی رونے والا تو ہو؟ حسین کتے ہیں عباس ذراغور ہے دیکھو مسلم اکیلا نہیں۔ عباس نے دیکھا کہ ایک بی بی بس کے بال کھلے ہوئے مسلم کی لاش پر ماتم کردہی ہیں۔ عباس یہ امال فاطمہ ہیں۔ جو مسلم کی لاش پر نوحہ کردہی ہیں۔

الا لعنة الله على قوم الظالمين

### دوسری مجلس

بِسْمِ اللهِ الرَّخْلُنِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْدِ

قُلْ إِنْ كُنْ تُورُ بُكُورُ تُونَ اللهُ فَالَّيْعُونَ فَى يُحْبِبُكُو اللهُ وَ

يَغْفِرُ لَكُمُ لَهُ نُو بُكُورُ وَ اللهُ عَفُوْرٌ تَحِيْمُ وَ قُلْ اَطِيعُوا اللهُ وَالرَّسُولُ وَ

فَإِنْ تَوَلَوْا فَإِنَّ اللهُ لَا يُحِبُ الْحَفِفِي مِنْ نَ

رسورة العمران، ٢١٠ ٢١١)

حضرات گرامی قدر! و بزرگان محترم! عزا خانہ ابد طالب میں عشرہ محرم کی دوسری مجلس آپ کی ساعت کے لئے ہدیہ ہے۔ اطاعت رسول ہمارا عنوان گفتگو ہے۔ اور یہ عنوان بذات خود اتحاد بین المسلمین کا این ہے۔ اس لئے کہ امت مسلمہ کے اتحاد کاراز۔ ملت مسلمہ کے اتفاق کاراز، پیروی محمہ میں ہے۔ اطاعت رسول میں ہے۔ اطاعت رسول میں ہے۔ اطاعت کی بندے ہے۔ اطاعت کی بندے کو عام بندے کی منزل سے اٹھا کر منزل سلمانیت اور منزل بوذریت میں داخل کرنے کا نام ہے۔

توجہ تو ہے نا! یہ اطاعت کی منزل ہے ، یہ اطاعت کا مغہوم ہے۔ یہ اطاعت رسول کی منزل ہے۔ اور عزیزان محترم۔بات صرف اتنی ہے کہ خدانے اس پیغمبر خاتم کی اطاعت کا دیباچہ حضرت آدمؓ کو قرار دیا۔

توجہ! خاتم النبین کی اطاعت کا دیباچہ۔حضرت آدم کو قرار دیا۔ کیونکہ خدانے آدم کو خلق کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ آدم کو خلق کر سے۔ اقرار ان سے لیاجو اللہ کی اطاعت کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور ان فرشتوں میں چونکہ نور تھا۔ ان فرشتوں میں چونکہ عصمت تھی۔ آسان لفظوں میں بول کہہ دول کہ چونکہ ان فرشتوں کی خلقت میں کوئی خامی نہیں تھی۔ اس لئے انہوں نے خلیفۃ اللہ سے کوئی بغاوت نہیں کی۔ اور جس کی تخلیق نہیں تھی۔ اس لئے انہوں نے خلیفۃ اللہ سے کوئی بغاوت نہیں کی۔ اور جس کی تخلیق

میں فای تقی۔ جس کی خلقت میں کجی تقی۔ وہ حیادت کی وجہ سے توبائد ہو گیا تھا۔ وہ سجدوں کی وجہ سے توبائد ہو گیا تھا۔ وہ سجدوں کی وجہ سے آسان پر پہنچ گیا تھا۔ اطاعت خداوندی سے تقرب البی تواسے ماصل ہو گیا تھا۔ کیا تھا۔ سکان کو اسے اس کی خاص ہوگیا، عبادت سے اس کی کجی کا علم نہیں ہوا۔ لاالہ کہنے سے اس کی خاصت کی خباشت کا اندازہ نہیں ہوا۔

اس کے دل کی منافقت کا اعدازہ اس وقت ہوا۔ جب اپنے سے جٹ کر اللہ نے اپنے بنائے ہوئے اللہ نے اللہ اور اپنے بنائے ہوئے آدم کا مجدہ کرنے کا حکم دیا، قواس نے مجدہ کرنے سے انکار کیا، اور اسے مردود قرار دیا گیا۔ اس کے گلے بیں لعنت کا طوق ڈال دیا گیا۔ اس کے عباد قول کو غارت کردیا گیا۔ اس کے تقرب کی منزل چین لی گئے۔ یہ شرف اس کے مرسے اتار لیا گیا۔ قیامت تک کیلئے اس پر لعنتوں کی پھٹکار ڈال دی کیے شرف اس کے مرسے اتار لیا گیا۔ قیامت تک کیلئے اس پر لعنتوں کی پھٹکار ڈال دی گئے۔

الله في كس رحمت سے كام نبيس ليا دور حلن بحى تفار جم بحى تفاد وہ معاف بحى كر الله في كر الله الله الله الله كام نبيس ليا دور حلن بحى كر الله كو معاف نبيس كيا ـ كه آدم جيسے نبي كى اطاعت ند كرفے والوں كو اگر معاف كرديا كيا۔ تو قيامت تك نبوشتى كى اطاعت ميں شك كرفے والوں كے لئے عنجائش ہوجائے كى كہ اگر ہم نے جنگ واحد ميں الله عت نبيس كى ـ تواس نے بھى تو نبيس كى تقى۔ وہ بھى تو معاف كرديا كيا تعا۔ فدانے اگر اسے معاف كرديا۔ تو نبيس بمى معاف كردے كا۔

اس نے اطاعت نی اور اطاعت رسول نہ کرنے والوں کو۔ قیامت تک کے لئے رائد و درگاہ قرار دے کر یہ بتادیا۔ کہ ہر قسور معاف کیا جاسکتا ہے۔ لیکن نی کی اطاعت نہ کرنے والا۔ اپنے سجدوں کی وجہ سے معافی نہیں یا سکتا۔ ان کی عباد توں کی وجہ سے معافی نہیں یا سکتا۔ ان کی عباد توں کی وجہ سے معافی نہیں سطے گی۔ یا یوں کہہ دوں دوستو! کہ متفیع نے قبل آغاز بشریت۔ یہ پیانہ مقرر کردیا۔ کہ سجدہ معیار برتری نہیں۔ عبادت معیار بندگی نہیں۔ بشریت معیار بندگی نہیں۔ عباد بندگی نہیں۔ منازی معیار بندگی نہیں۔ معیار بندگی نہیں۔ معیار بندگی نہیں۔ معیاد بندگی۔ احترام نبوت ہے۔
امرام کی تو بین کرنے والا اگر شیطان بنتا ہے۔ تو خاتم النہیں کوایے جیسا کہنے

والے کو کیانام دو گے؟ اسے کیانام دو گے اسے کیا کہو گے؟ اور یہ انساف نہیں ہوگا۔
کہ آدم کادشمن بھی شیطان۔ خاتم کا دشمن بھی شیطان۔ یہ انساف نہیں ہے۔ اس لئے
کہ آدم امتی ہے رسول کا۔ رسول نی سے آدم کا۔ جس طرح آدم اور خاتم النبین کی
عزت میں فرق ہے نا۔ اتنابی آدم اور خاتم کے دشمن کی شرارت اور دلالت میں فرق

نام لکھنا پڑے گا، بتانا پڑے گا، تخلص لکھنا پڑے گا، کو ہمارا ما عرف اتنا ہے کہ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ مسئلہ کو یہ بتانا ہے کہ ایقان نام ہے اطاعت رسول کا۔ سورہ مبارک آل عمران کی آیت نمبراسا میں اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ۔

#### قُلْ إِنْ كُنْنَكُو تُبُونُنَ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ عُوْنِيْ

صبیب ان سے کہد دو کہ اگر سے اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو تمہارااتباع کریں ، اور یاد رکھو میرے حبیب جب سے تمہارااتباع کریں گے۔ تو اللہ خود ان سے محبت کرنے گئے گا۔ نہیں دوستو۔ پھر توجہ فرما کیں۔ قبل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، حبیب سے تمہاری برم میں آکر بیٹھنے والے سے کہتے ہیں۔ کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ ان سے کہوائی محبت کا ثبوت پیش کریں۔ اور اپنی محبت کا ثبوت ہماری عہادت سے بیش نہ کریں۔ تمہارے اتباع سے کریں۔ بری عجیب منزل ہے۔ ماری عہادت اتباع سے کریں۔ بری عجیب منزل ہے۔ محبت اللہ کی۔ اتباع رسول کا۔ بھی ہوناتو سے چاہے تھا اگر آپ جھے سے محبت کرتے ہیں تو میری بات مانیں۔

لیکن بڑی عجیب منزل ہے کہ اگر جھ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کا انتباع کرو۔ بھی اگر علی مخت ہے۔ اور جھ انتباع کرو۔ بھی اگر علی جُمع سے کہوں۔ کہ لوگواگر آپ کو جھ سے محبت ہے۔ اور جھ سے عقیدت رکھتے ہیں۔ تو وہ مجمع میں جو فلال صاحب بیٹھے ہیں۔ ان کا اخباع کیجئے۔ تو آپ کہیں گے یہ کوئی بات ہوئی۔ یہ جمل ہے۔ عجیب بات ہے جب ہم آپ سے

مجت کرتے ہیں۔ تو احباع کسی دوسرے کا کیوں کریں؟ آپ سے مجت ہے تو آپ کا احباع کریں گے یہ ہوئی محبت۔

کین قرآن مجید بیل قدانے اپنی عبت کا پیانہ مقرد کردیا ہے۔ بیزان مقرد کردیا ہے۔ بیزان مقرد کردیا ہے۔ کہ اگر اللہ کی عبت کا وقوی ہے۔ تواقباع رسول کرو، عبت اللہ کی۔ اتباع رسول کا، اور یہی اقباع عابت کرے گا۔ کہ خبیس ہم سے کئی عبت ہے۔ عبت اللہ کی۔ انتباع رسول کا، یعنی اقباع رسول کا، یعنی اقباع رسول کا بینی اقباع کی اقباع کی الله الله میں مرودت نیس ہے۔ اور جب بندے نے اقباع کرلیا۔ تواب و عوائے عبت کرنے کی جی ضرودت نیس ہے۔ انتجیب کم الله الله الله می خود عبت کرنے کے گا

۔ توجہ ..... ویکمیں مجی مجی بری عجیب منزل ہو جاتی ہے۔ مولا سلامت رکھے تمام کا دوشوں سے محرا کر آتے تمام کرد شوں سے محرا کر آتے ہیں۔ کیونکہ زبانہ آشوب ہے۔ اور اس لئے آتے ہیں کہ جانے ہیں۔ حسین نام ہے اس حقیقت حیات کا۔ جہاں موت کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

مولاً آپ سب کواپی المان میں رکھے دل سے دعائیں دیتا ہوں۔ عزیزان محرّم
ا توجہ ..... کہ احجاع رسول کے بغیر۔ اللہ بندول سے اپنی مجت طلب نہیں کر تا۔ اور احباع بغیر کرایا توبندے کو دعوی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعببہ کھم الملہ اللہ اللہ خود تم سے محبت کرنے گئے گا۔ بیتی تم مجت نہ کرو۔ اس احباع رسول کرو۔اللہ کے محبوب بن جاؤ کے۔ تواللہ کا محبوب کون؟ جو اطاعت رسول کرے۔ رسول اللہ خود محبوب بن جاؤ کے۔ تواللہ کا محبوب کون؟ جو اطاعت رسول کرے۔ رسول اللہ خود محبوب خدا تی اے محبوب خدا تو اللہ جوب خدا تی اللہ عنوں کا بیرو کار محبوب خدا ہیں۔ محبوب خدا تو مرکز مجت الی بیا۔ حضور بیانہ محبوب خدا ہیں۔ حضور کی ایرو کار محبوب خدا ہیں۔ حضور کی ایران کیں۔ بیان۔ حضور بیانہ محبوب خدا ہیں۔ حضور کی ایران کیں۔ بیان۔ حضور بیانہ محبوب خدا ہیں۔ حضور بیانہ محبوب خدا ہیں۔

عزیزان محرم اید ساری تمبیدآپ کے ذہنوں کوجینکے دینے کے لئے انہاں تھیں۔یہ ساری تمبید ملت مسلمہ کے اذبان کو اس حقیقت سے آگاہ کرنے کے

لئے تھیں۔ عالم اسلام کے ذہوں کو متوجہ کرنے کے لئے۔ میں تاریخ سے نہیں پوچوں گا کہ ابو طالب نے کلمہ کب پڑھا؟ کب کلمہ نہیں پڑھا۔ جھے تاریخ سے یہ نہیں بوچھنا ہے کہ ابوطالب ایمان لائے یا نہیں۔ جھے موریخ سے یہ نہیں بوچھنا ہے۔ کہ اس نے کیا لکھا ہے۔ جھے کی سے یکھ نہیں بوچھنا۔ جھے تو تاریخ کی کی بھی جموثی می جھوٹی روایت سے یہ ثابت کردو۔ کہ حضور کی پیدائش سے لے کر حضور کی عاملان رسالت تک۔ کوئی لحد ایما آیا کہ جب ابوطالب نے اطاعت رسول نہیں کی، جمیں کیا؟

تاریخ آپ کی ، موزخ آپ کا ہے، راوی آپ کا ہے، کتاب آپ کی ہے، حدیث آپ کی ہے، خدیث آپ کی ہے، خدیث آپ کی ہے، مولوی آپ کا ہے، فرطاس آپ کا ہے، مولوی آپ کا ہے، مفتی آپ کا ہے۔ فتوے آپ کے جیں دعویٰ ہمارا ہے۔ ہم دعویٰ اگررہے ہیں۔ کہ اپی می کسی کتاب سے کوئی ہے ثابت کردے کہ ابو طالب نے کہاں اطاعت رسول نہیں کی۔ کہاں کی بغاوت ؟ کہاں کیا نبوت میں شک ؟ کہاں بولے او چی آواز میں رسول سے۔

توجہ اعزیزان محرّم اکہان رسول کی آواز پر آواز بلندگ۔ یا ایھا الدین آمنو الاتر فعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے صاحبان ایمان اپنی آوازوں کو رسول کی آواز پر بلندنہ کرو۔ یہ ہے اقرار سالت۔

عزیزان محترم! قرآن مجید کی کوئی آیت عبث نہیں نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی ہر آیت عبث نہیں نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی ہر آیت علم کی منزل میں نازل ہوئی ہے۔ یا کسی چیز کا عظم دیا گیا ہے۔ یا کسی چیز سے روکا گیا۔ یہ آیت اسلام کے بیک گراؤنڈ Back) سے ground) سے نازل ہوئی ہے۔ کہ کوئی اسلام اور ایمان لانے کے بعد بھی رسول سے بلند آواز میں بولنا رہا ہوگا۔ جھی تو یہ آیت آئی۔ صلوات۔

خبروار اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نه کرو ورنه تمهارے اعمال حط

ہوجائیں گے۔ ہے نا؟ یہ ہے احرام رسول ۔ یہ ہے مقام نبوت یہ ہے مفہوم اطاعت رسول ۔ تاریخ کے موڈ پر یہ مورخ جمیں بتادے۔ ہم بوے ادب سے سوال کرتے ہیں۔ تاریخ کا طالب علم ہونے کی حیثیت ہے کہ ابوطالب نے کہاں اطاعت رسول نبیں کی؟ کہاں اپنا مشورہ شامل کیا ہے۔ رسول کے علم میں؟

یاد رکھو اطاعت ، کیوں؟ کیا؟ کب؟ کسے؟ یہ سب نہیں ہے۔ جہاں اطاعت میں کیوں؟ کیا؟ کب؟ آگیا فوراً اطاعت سے باہر ہو گیا۔ دائرہ اطاعت سے فارج ہو کیا۔ رسول جب کہیں کھ بھی کہیں۔ تو کیا؟نہ کھو۔ کیوں؟ نہ کھو۔ کسے ؟نہ کھو۔ جو رسول دے دے۔اے لے وجو جس سے منع کرے۔اس سے رک جاؤ۔ بس یہ ب اطاعت رسول ۔

گفتگوال مرطے پر کہ جب اطاعت رسول کا مفہوم یہ ہے۔ کہ جب ہمی بھی استہاع رسول کا مفہوم یہ ہے۔ کہ جب ہمی بھی استہاع رسول کیا۔ وہ ہوا محبوب خدا۔ ویعفر لکم دنوبکم والله عفود دحیم اور تہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ وہ غنور بھی ہے۔ دنوبکم والله عفود دحیم اور تہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ وہ غنور بھی ہے۔ رسول مرد۔

توكوئى مورخ بير تابت عين كرسكاركد ابوطالب نے كبين اطاعت رسول سے مرتابى كى بور اور بير طے ہے تو چر كھو جرى تارخ اور اس تارخ كے پہلے ورق پر بيد كھودكد اس سرزين عرب كاسب سے پہلا محبوب خدا ابوطالب ہے۔ جنے بحى رسول خدا كے محبوب بنے بين وہ ايمان لانے كے بعد بنے بين اور ظاہر ہے جو ايمان لانے ہے بعد بنے بين اور ظاہر ہے جو ايمان لايا ہے وہ اعلان رسالت سے پہلے نہيں لايا ايمان لايا ہے وہ اعلان رسالت سے پہلے نہيں لايا ہے۔ احلان رسالت سے پہلے نہيں لايا ہے۔ اس ايک جملہ ہے كہ لوگ است ايماندار سے كہ خدا كو نبوتوں كے آواب سكھانے كے لئے آييش جمينا برقی تھيں۔ كہ يوں كرو۔ يوں بيغود يوں اللهود يوں كہود مركبود وہ كہود وہ كہود

اور الوطالب اطاعت كى اس منزل پر تھے۔ كه اطاعت كى الجمى ايك آيت مجمى نازل ہوئى نہيں۔ اور اطاعت رسول كررہا ہے۔ تؤ پھر تاریخ كے پہلے ورق پر كھو۔ كم ونیائے عرب کا۔ ونیائے اسلام کا سب سے پہلا مجوب خدا۔ قرآن کی روشی میں ابو طالب اور جب سے موجائے تو پھر تاریخ آگے بڑھاؤ۔ سے کون ہے؟ سے وہ ہے۔ جس نے احتیاع رسول کیا۔ اور ای سے متصل آبیہ کریمہ میں اطاعت رسول کرنے والوں کی تشریخ و تامیل کی گئے۔ اس سے پہلے کی آبیت تواہراع کرنے والوں کے لئے ہے۔ جس نے احتیاع کیا۔ جس نے نہیں کی۔ انہی کے لئے سے آبیت ہے۔ قل اطبعو الله و رسول. حبیب کہہ دو کہ اطاعت کریں۔ اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ فان تولو ان الله لا یحب الکفرین، اور جس نے بھی تجھے پشت و کھائی۔ جس نے بھی تجھے سے روگروائی کی۔ کافر۔ اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھا۔

آپ نے دیکھا؟ اطاعت کرنے والا محبوب خدا۔ اور رسول کو پشت دکھانے والا کافر جس نے رسول کو پشت دکھائے۔ وہ قرآن کی آیت کی روشنی میں۔ جس نے بھی حبیب تیراساتھ چھوڑا۔ جس نے بھی تجھ سے روگروانی کی۔کافر۔

دوستوا میری سجھ میں یہ جملہ نہیں آتا کہ جنگ اُحدیس۔ جب علی کی ذوالفقار کے صدیقے میں باری ہوئی جنگ جیت لی گئی۔ اور ملیث کر سارے لوگ آگئے۔ تو پیغیبر میں اسلام نے علی سے لوچھا۔ کہ علی جب سب چلے گئے تو تم کیوں نہیں گئے؟ تو علی نے تاریخی جملہ کہا تھا، یار سول اللہ ۔ اکھوٹ بعد الایمان .

محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النوۃ میں اس کو یوں درج کیا ہے۔ مولاً مجھے آپ سے کام: ان سے میر اکیا تعلق؟ کیا میں ایمان کے بعد کافر ہوجاتا؟ عزیزان محترم! علی کا یہ جملہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ گر جب سورہ آل عمران کی اس آیت پر نظر پڑی۔ تو پہ چلا کہ یہ جوش خطابت نہیں تھا۔

یہ امام کا حکمت میں ڈوبا ہواکلام تھا۔ کہ علیٰ کی زبان سے ادھریہ جملہ نکلا۔ کہ یا رسول اللہ جنہوں نے آئے کا ساتھ جھوڑ دیا وہ ایمان کے بعد کفر اختیار کر گئے۔ اللہ نے علیٰ کے جملوں کو آیت بناکر قرآن میں درج کردیا۔فان تولو فان الله لا یحب المکھرین. اے محمد یا علیٰ نے ٹھیک کہا ہے۔ جو بھی شہیں پشت دکھائے۔اللہ ان

كافرول كودوست فيس ركمتا

توجی اس سے بحث بیل ہے کہ کون کیے مسلمان ہوا کب مسلمان ہوا۔ پہلے ہوا۔ کہ بعد میں ہوا۔ جی تو مرف تاریخ کا مورْخ اتنا بتائے۔ کہ جنگ اُحد میں ایمان لانے کے باوجود بھی جو رسول کو چھوڑ کر کافر ہوگئے تھے۔وہ ددبارہ کب مسلمان ہوئے؟۔ صلحات

اطاعت رسول کا مفہوم یہ ہے۔ کہ رسول ہو کہے اسے لے اور جس سے منع کرے۔ اس سے باز آجاد اطاعت کا یہ مفہوم اس وقت تک کی کی سجھ میں نہیں آسکا۔ جب تک معرفت رسول اس وقت تک عاصل نہیں ہو سکتی۔ جب تک معرفت رسول اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا۔ جب تک دروازہ صحیح نہ ہو۔ علم اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا۔ جب تک دروازہ صحیح نہ ہو۔ قولت مسلمہ پہلے اپنے علم کے قبلہ کو درست کرلے۔

مسلہ ہے علم کے میچ حسول کا۔ کہ اگر میچ (Channel) پینل ہے میچ راستے ہے علم آئے گاتو جیساعلم ہوگا؟ دلی معرفت ہوگ۔ جیسی معرفت ہوگی دلی عقیدت ہوگ۔ جیسی اطاعت ہوگ دلیا عقیدت ہوگ۔ جیسی اطاعت ہوگ دلیا احرام ہوگا دلی شخصیت ہوگ۔ جیسی شخصیت ہوگ دلی سرت احرام ہوگا دلی آخرت ہوگ۔ جیسی آخرت ہوگ۔ دلیا انعام ہوگا۔ میسی سرت ہوگ دلی آخرت ہوگ۔ جیسی آخرت ہوگ۔ دلیا انعام ہوگا۔

تو عزیزان محرم اطاعت رسول کا منہوم یہ ہے۔ کہ اگر کلہ پڑھنے والے رسول کے اطاعت کرنے پر مجبور رسول کے اطاعت کرنے پر مجبور اسول کے اطاعت کرار بن جائیں۔ تو پھر دنیا کی کسی طاقت کی اطاعت کرنے پر مجبور نہیں رہیں آئے یہ مسلمان چالیس سے زیادہ ملکتیں ہیں۔ اور کسی نہیں کسی کی غلام ہیں۔ اگر اس کی طرف کسی کی غلام ہیں۔ اور اس محد تک غلام ہیں۔ اور اس محد تک غلام ہوجائے تو شکوہ نہیں کرتے۔ توجمہ کے غلام ہوجاؤ۔ جہاں سے کسی محمد کی توقع بھی نہیں ہے۔ دھت بی رحمت ہے۔ صلوات۔

مصطفیٰ کی غلامی میں آجاؤ۔ ساری دنیا کی طاقتیں تبدیل ہوجائیں گ۔
نظریے بدل جائیں گے۔ یہ قدم قدم پہ جو غلامی کے آثار نظر آرہے ہیں۔ ذہنی غلامی۔ فکری غلامی۔ سیاسی غلامی۔ معاشی غلامی۔ علمی غلامی۔ یہ ساری غلامی کی وجہ ہے۔ کہ فکر لے رہے ہیں غیروں ہے۔ علم لے رہے ہیں غیروں ہے۔ سیاسی فلفہ لے رہے ہیں غیروں ہے۔ اسلام لے رہے ہیں غیروں سے۔ نظریات و افکار لے رہے ہیں غیروں سے۔ امداو لے رہے ہیں غیروں سے سب کچھ لے رہے ہیں غیروں سے۔ امداو لے رہے ہیں غیروں سے سب کچھ لے رہے ہیں غیروں خرانوں کے شور کے سے۔ اور جو رحمتہ اللحالمین بن کے آیا تھا۔ جس کے وست مبارک میں کا تنات کے خرانوں کی تنجیاں ہیں۔ کا تنات کا ہر خزانہ جس کی شورک سے ابلا ہے۔ عرب کے بدو جس کی جو تیوں کے صدقے میں سرمایہ کارسے بیٹھے ہیں۔

آج ہمی چودہ سو برس بعد بھی اس ہے کوئی نہیں مانگنا۔ اس کے قریب جانے
سے منع کرتے ہیں۔ یہ اطاعت ہے؟ کیا ہے؟ ایک بات اور کہتا جاؤں چلتے
چلتے۔اطاعت بھی نسلوں میں آتی ہے۔ شرارت بھی نسلوں میں آتی ہے۔ جہاں خون
کے ذرّوں میں اطاعت رسول کے ذرات موجود ہیں۔وہاں اگر کمہ مدینہ نہ بھی جاسکیں
تونام محر پر دل جمک جاتا ہے۔ ہزاروں میل کے فاصلے کے باوجود بھی ہم تصور میں
روضہ رسول چوم لیتے ہیں۔

یہ نسلوں بیں اطاعت چلی آرہی ہے۔ اور جہال نسلوں بیں بغاوت ہو وہال رسول کے بہلو بیں روف رسول پر مرجانے رسول کے نزدیک رہ کر بھی روف رسول پر مرجانے کی توفق میسر نہیں آتی۔ خدا نیٹیں دکھ کر اقدامات سلب کرلیتا ہے۔ توفیقات کو سلب کرلیتا ہے۔ تو معلوم ہوا ہم روف رسول سے ہزاروں میل کے فاصلے پر بیٹھے ہیں۔ تب بھی احترام رسول ہمارے چین نگاہ ہے۔ تو معلوم ہوا یہ شرافتیں رسول کے نزدیک رہ کر نہیں حاصل ہوا کر تیں۔

اطاعت رسول اگر کر لیتے مسلمان تو صرف پچاس برس بعد بزید کی اطاعت نه کرتے۔ آخر کیا وجہ تھی؟ سوچو۔ غور کرو۔ کوئی صورت اچھی تھی کم بخت کی۔ کوئی شکل اچی تقی ؟ کوئی سرت و کردار اچها تھا؟ کوئی نمازی تھا؟ یا کوئی غازی تھا؟ کوئی جاہد
تھا؟ کیا تھا؟ کچھ تو بتا ئیں؟ تھا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن سب اطاعت کررہے تھے۔
ذہنی گراوٹ کا اندازہ کریں۔ صرف نصف صدی گزری ہے رسول کو۔ اور
یزیدی زیادہ ہیں۔ وجہ صرف بیرہے۔ کہ لوگوں کواطاعت رسول کا مفہوم سمجھایا نہیں
گیا۔ نسلوں کو عادی کردیا گیا ہے۔ کہ وہ اطاعت رسول کے فلنفے کو سمجھ بی نہ سکیں۔
گیا۔ نسلوں کو عادی کردیا گیا ہے۔ کہ وہ اطاعت کردہے ہیں۔ متوکل کی بھی اطاعت کررہے ہیں۔
بارون کی بھی اطاعت کردہے ہیں۔ بامون کی بھی اطاعت کردہے ہیں۔ مہدی عبای
بارون کی بھی اطاعت کردہے ہیں۔ بادی عبای کی بھی اطاعت کردہے ہیں۔ مہدی عبای
کی بھی اطاعت کردہے ہیں۔ بادی عبای کی بھی اطاعت کردہے ہیں۔ مہدی عبای

اب آپ فور کریں کہ ہارون و مامون کی اطاعت کررہے ہیں۔ اور رسول کا بیٹا ام رضاً بیٹھا ہواہے۔ اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ اپنے وقت کے جمر کی اطاعت نہیں کررہے ہیں۔ ذہنوں کو اس قدر نہیں کررہے ہیں۔ ذہنوں کو اس قدر زبگ آلود کردیا گیا تھا۔ کہ بزید بخت پہ بیٹھ کے۔ شام کے۔ تخت پہ بیٹھ کے کہ رہا ہے۔ کہ کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ کوئی وہی۔ کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ یہ بی ہاشم کا ایک دھونگ تھا۔ جو انہوں نے افتدار حاصل کرنے کے لئے بیایا تھا۔

پورا عالم اسلام خاموش تھا۔ اور بزید کھل کے انکار نبوت کررہا تھا۔ سب کے سب اطاعت بزید میں اناخرق ہو چکے تھے۔ کہ کمی کو انتا ہوش نہیں تھا۔ کہ بزید کیا کہہ رہا ہے۔ اسے میں وہ اٹھا جو فیڈ سے منیت کی منزل میں تھا۔ جو اپنے وقت کا فیڈ تھا۔ اس نے یہ کہہ کر مدینہ چھوڑا۔ کہ جم بڑید تھے من مانی نہیں کرنے دیں گے۔ ہماری زندگی میں تھے کہ کر مدینہ چھوڑا۔ کہ جم بڑید تھے من مانی نہیں ہوتا۔ تو نے رسول کو لا میں تھے کم انکار رسالت کیا ہے۔ انکار وی کیا ہے۔ انکار قر آن مجید کیا ہے۔ ہم اتن قربانیاں دیں گے نبوت کی بقاء کے لیے اور نبوت کی زندگی کے لئے۔ کہ کا تنات پھر ان قربانیوں کو مل کر بھی نہیں وے عتی اور مقابلہ نہیں کر عتی۔

ہم علی اکبڑ کی جوانی دیں گے۔ ہم اصغر کا بچپن دیں گے۔ قاسم کی لاش کے کھڑے دیں گے۔ عون و محمد کی جوانی دیں گے۔ بہن کی چادر دیں گے۔ بین مسلم مندے دیں گے۔ بین مسلم میں نے دیں گے۔ اپناسر دیں گے۔ عباس کا بازو دیں گے مگر نیوٹ بچالیس گے۔ ابھی میں نے مصائب نہیں شروع کئے ہیں۔ ابھی میں آپ کوشام کا لیں منظر بتارہا ہوں۔

ایک فعرہ شام کے محل سے اٹھا کہ ٹی تہیں تھا۔ حسین نے کہا کہ ٹی تھا۔ نی م ہے۔ نی راہے گا۔ مسلمانوں ۴۰ ۱۱ ھے محرم میں اپنے انصاف سے جھے بتاؤ۔ کہ کس کا فعرہ چل رہاہے؟ ہے کوئی مسلمان؟ جو اتنا کیے کہ نئی نہیں تھا؟ کوئی نہیں ہے۔ سب یک کہہ رہے ہیں ناکہ نئی تھا؟ نئی رہے گا۔ حسین کا نعرہ رہے گا؟ یہ نعرہ حسین نے لگایا تھا۔ اور تو کسی نے نہیں لگایا تھا۔ اس نعرے میں حسین کا کوئی شریک نہیں ہے۔ حسین نے کہا تھا نا؟ بات کس کی چل رہی ہے؟ یہ مت دیکھو کہ سرکس کا کٹا۔۔۔۔۔ یہ دیکھو کہ مات کس کی چلی۔

اور پھر فیصلہ کرو۔ کہ کون جیتا کون ہارا۔ اگر معاذ اللہ۔ کوئی محمد کانام لینے والانہ ہوتا۔ اگر محمد کا کلہ پڑھنے والانہ ہوتا۔ اگر محبد بن نہ ہوتیں۔ اگر گلدستہ اذان میں۔ اشھد ان لا الله الا الله کے نعرے کے ساتھ ساتھ اشھد ان محمد رسول الله کے نعرے نہ ہوتے۔ تو میں یہ کہتا کہ بزید جیت گیا۔ اور اگر قریبہ قریبہ۔ ایک ایک جگہ۔ محمد مصطفیٰ کانام لینے والے موجود ہیں۔ تو پھر یہ تسلیم کرو۔ کہ بزید ہارا۔ حسین جگہ۔ محمد مصطفیٰ کانام لینے والے موجود ہیں۔ تو پھر یہ تسلیم کرو۔ کہ بزید ہارا۔ حسین کے جیتا۔ اور جیتنے کے بعد فکست و فتح کے معیار۔ حسین نے بدل دیئے۔ حسین نے بتایا کہ اکثریت اگرا قلیت بن غالب آجائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ا قلیت حق پر نہ محمد کو یہ تاہیں گے۔ اور تاریخ کے معیار کو یہ کلیمنے پر مجبور کریں گے۔ کہ جس طرح بہترا اور کو یہ کلیمنے پر مجبور کریں گے۔ کہ جس طرح بہترا اور کو کہ نہیں اور

حسین الیے کمانڈر۔ حسین الیے سپہ سالار۔ آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں کوئی الی فوج ہے۔ جے اس کا کمانڈر ایک رات پہلے مرنے کا یقین دلا دے ؟ اور ان فوجیوں کے حوصلے بہت نہ ہوں؟ لیعنی ساری فوجیس لڑی ہیں فنج کی امید میں۔ لیکن یہ عجیب کانڈر ہے۔جو کہد رہاہے مرنا ہے۔ اور کوئی نہیں جاتا۔ سوچو کتا جیب کمانڈر تھا۔ وہ کہتا ہے مرنا ہے موات کی جمی کہتا ہے مرنا ہے جاف تہاری زعر گیوں کی ضانت لیتا ہوں۔ اور جند کی جمی ضانت لیتا ہوں۔ اس کاصلہ جند ہے۔

دوستو! انسان جو مجمی نیک کام کرتا ہے جنت کے لئے کرتا ہے نا؟ شہید مجمی اور مسلم ابن اور مسلم ابن اور مسلم ابن عوجہ کی قیادت میں اور مسلم ابن عوجہ کی قیادت میں سادے انسار حیثی خیمہ حسین میں داخل ہوئے۔ اور سر کو قد موں میں وائل کر جنت کا فلفہ بتایا ہے سادے مسلمانوں کو کہ حسین ہم نہیں جانے کہ جنت کیا ہے؟۔

ہم تواتنا جائے ہیں۔ کہ تیرے قدموں میں رہنے کا نام جنت ہے۔ زندگی تیرے نام پر قربان ہونے کا نام جنت ہمی جنت ہمی طرح نام پر قربان ہونے کا نام ہے۔ بھی جنمیں زندگی ال ربی ہو۔ وہ پر بھی حسین کونہ چھوڑے۔ اس

شب عاشور مرف ایک چملہ کہ دیا تھا۔ شنمادی زین انے اہمیا ہیں دیکے رہی ہوں کہ فوجوں پر فوجیں آرہی جیلہ کہ دیا تھا۔ شنمادی زین اکوئی مدد گار نہیں۔ ہماراکوئی مدد گار نہیں۔ ہماراکوئی شہیں ہے؟ جو ہماری مدد کے لئے آجائے؟ ہمیاائے جو ساتھی ہیں ان کاامتحان بھی لے لیا؟ یہ فابت قدم بھی رہیں گے؟ یہ آواڈ کسی طرح حسین کے ساتھیوں کے کانوں بھی بھی بھی گئے گئے۔ تو وہ لوگ بی بی زین اس کے خیصے کے قریب آگر اپنی داڑھیوں سے بی بی کی خیصے کے دروازے پر جھاڑد دے کر کہتے ہیں۔ شنمادی اگر یقین نہیں آتا تواہے بھائی عبائی عبائی کے بی ہاتھ بھی تکوار دے دیں۔ وہ ہماری گروئیں کاٹ کر آپ کے قد موں میں ڈالتے رہیں۔ باتھ بھی تکوار دے دیں۔ وہ ہماری گروئیں کاٹ کر آپ کے قد موں میں ڈالتے رہیں۔ بردگار نہیں۔ کوئی ہماری مدد کو نہیں آتا۔ زین شنے کہا بی تھا۔ کہ حسین کی زبان مدد گار نہیں۔ کوئی ہماری مدد کو نہیں آتا۔ زین شنے کہا بی تھا۔ کہ حسین کی زبان سے ایک جملہ مکالا

ہوتے ہیں ہے اصواول بیں پکھ بااصول ہمی کانٹوں کی گود میں لکل آتے ہیں پھول ہمی

حسین کی زبان سے نکلا ہوا لفظ خر کا مقدر بن حمیا۔ ادھر شب عاشور نمودار ہوئی۔ عزیزوایک جملہ س لیں۔ادھر ٹر<sup>کا</sup>نے غلام کو طلب کیا۔ نماز کے لئے پانی مانگا۔ وضو كرنے كے لئے بيغال فيم كى پشت سے كمى لي بي كے رونے كى آواز آئى۔ ور میرے بچے بیاسے مردہے ہیں۔ تویانی زمین پر بہارہاہے۔

جراک اللہ ایک حق ہے عم حسین میں رونے کا کر نے اوحر اُوهر ویکھا۔ دائيں بائيں ويکھا۔ آواز دينے والا نظر نہيں آيا۔ سوچاشايد ميراوجم مو۔ حرف ووبارو وضو كرنا شروع كيار ايك جملے كے لئے سارا مصائب يراحوں كا ( ايك جمله كهوں كا اور وہ جملہ سمجھ لینا تہارا کام ہے ) ایک مرتبہ پھر کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی؟ اب جله بدلا ہوا تھا۔ اس بی بی نے کہا۔ تر میرے نیج نے تیرا کیا بگاڑا تھا۔

اب الرسجه كياكه كس كى آواز ب وضومعطل كيا- خيم من آيا- بهائى كوبلايا- المارا بیٹے کو بلایا۔ غلام کو بلایا۔ اپنے نصلے سے آگاہ کیا۔ بھائی ! تو چلا جا۔ بیٹے ! تو مال کے یاس کیری چلا جا۔ غلام! تو آزاد ہے۔ سب نے کہا۔ آپ کہال جارے ہیں؟ کہا جارہا ہوں حسین

کی خدمت میں۔ مرکا جوان بھائی کہتاہے۔ بھیا!کیا میری جوانی عباس سے زیادہ بیاری

ا كرنے مرحباكها- بعائى كو كليج سے لكايا۔ فركا بينا۔ فركا جوان بينا كہتا ہے بابا! كيا میں علی اکبر پر قربان ہونے کے قابل نہیں ہوں؟ مرنے سینے سے لگایا بیا ہم تو تہارا امتحان لے رہے تھے۔ ایک مربتہ محرفے انگرائی لی۔ اینے غلام کو دیکھا۔ کہا جامیں نے تجھ کو حسین کے صدقے میں آزاد کیا۔ غلام تو آزاد ہے۔ کہا بہت اچھا آ قا۔ عمر بھرکی فلائ كايه صلددے رہے ہو۔ جب تك جہم من رہے تو جھے ساتھ ركھا اور اب جنت جارب مو تواکيلے جارہے مو؟

عز دارو! من سكو تو وه جمله من لو! جو قريب آرباب- مركا بعائي ركر كابيا \_ مركا غلام۔ یہ چاروں نکلے ہیں بزید کے لشکر سے۔ادھر حسین کے ساتھی خیمے سے باہر نکلے۔ عبال"۔ علی اکبڑ۔ حبیبٌ دیکھوجارا مہمان آرہاہے۔ فرزند رسول أيس آپ پر قربان- مير مال باب آپ پر قربان! مير مولا! حبيب آپ پر قربان! مير مولا! حبيب آي مين است عباس آي آي آربا مولا! حبيب آي حياس آربا بين آربا بين آربا بين آربا بين آربا بين آربا بين المحل بين المحل بين المحل بين المحل ا

مولا آپ تھم فرما ہے؟ کہا عباس ایسا کرو کہ کر کے بھائی کا استقبال تم کرو کے۔ علی اکبر اوھر آؤ۔ می باباء کر کے بیٹے کا استقبال تم کرو گے۔ بہت بہتر بابا۔ حبیب تم ہمارے بھین کے دوست ہونا؟ کر کا استقبال تم کرو گے۔ اب رہ گیا گر کا غلام تو اس کا استقبال خود حسین کریں گے۔

مر آیا۔ قد موں پر گرا کہا مولا اکیلا نہیں آیاہوں۔ مولا آپ کی ماں زہرا نے بھیجا ہے۔ آپ کی ماں فاطمہ زہرائے بھیجا ہے۔ ہر ایک نے بڑھ کر استقبال کیا۔ حر کے بھائی کوعبائ نے سینے سے لگایا۔ کر کے بیٹے کوعلی اکبر نے کلیجے سے لگایا۔

بس آخری جملہ۔ جس کے لئے زحت دی۔ ادھر کر کااستقبال ہورہا تھا۔ کہ
اک مرجہ اچانک زینٹ کے خیے کا پردہ اٹھا۔ نفنہ کی آواز آئی کرا تھے علی کی بیٹی بلا
رہی ہے۔ کر دوڑا اور خیے کی دہلیز پر بیٹے گیا۔ فضہ نے کہا کر ڈے نصیب تیرا کہ تھے
عباس کی بری بہن زینب سلام کہہ رہی ہے۔ کر تھے عباس کی بہن زینب سلام کہہ

ری سے۔ ارے گڑنے سینہ پیٹ لیا کہ آل محمد پر سے وقت آیا کہ شنر اویاں غلاموں کو سلام مجمعیں۔ جمیعیں۔

عزا دارو! ایک جمله بن! ایک جمله بناب زینب کهتی میں خر خر میں

تیرااحسان نہیں اتار سکتے۔ ٹر۔ تو عالم غربت میں ہمارا مہمان ہوا ہے۔ ٹر۔ تو میرے ہمان کا نہیں۔ زینب کا محس ہے۔ ٹر اگر مدینہ ہوتا تو تیری مہمان داری کرتے۔ ہم تو پانی کے قطرے کے مختاج ہیں۔ ٹر ہم تیراحق تو ادا نہیں کر سکتے۔ گر اپنے دروازے پانی کے قطرے کے مختاج ہیں۔ ٹر ہم تیراحق تو ادا نہیں کر سکتے۔ گر اپنے دروازے پر آئے ہوئے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ زینب کا تجھ سے وعدہ ہے۔ زینب تیرا احسان اتارے گی۔ اگر وقت نے مجھے رونے کا موقع دیا تو حسین کی لاش سے پہلے تیری الش پر بہن بن کر ماتم کروں گی۔ حرر زینب تیری بہن بن کے روئے گی۔ حرتیری بہن بن کے روئے گی۔ حرتیری بہن بن کے روئے گی۔ حرتیری

## ۴۶ تیسری مجلس

المتوالله الرخلن الرّحيلير قُلْ إِنْ كُنْ تُعْرِبُونَ اللهُ فَاللَّهِ عُونِيْ يُحْمِبُكُمُ اللهُ ۗ وَ يَعْفِرْ لَكُمْرُ وَ لُوْ يُكُمِّرُ وَ اللَّهُ عَفُونَ رَّحِيعُ وَوَكُلُ أَطِيعُوا الله وَالرَّسُولَ • فَإِنْ تُوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْحَلْفِي يُنَ ٥ أسورة العمران، ١٦٠ ١١٠

الجمن محان حسين كى جانب سے ادائيكى اجر رسالت كا عزا خاند ابوطالب ميں آج تيرام حلمه اطاعت رسول عادا عنوان مختلوب زنده ري سلامت ري-حفظ وامان مي رييه مولاً كي جهال محى هيعان حيدر كرار بي- خدا ان سب كوامام زمانہ کے حفظ ولیان اور منمانت میں رکھے۔

ایسے پر آشوب، ماحول میں۔ ایسے پر بول حالات میں مجی ہم دامن حسینیت سے وابستہ ہیں۔ تاحد تگاہ هیعال حیدر کرار کا موجیس مار تا ہوا سمندر\_ایے عالم بیں جبكه شمر كے سادے رائے بند بول اتنى يوى تعداد ميں مومين كا آنا اس بات كى

> قدم حسین کی جانب برهائے جائیں مے ذماند ساتھ ہمارے بطے نہ بطے

حسین می اور انسانوں میں ہے ایک فرق ہے۔ کہ امت اسے کہتے ہیں۔ جو زمانے کے سلاب کے ساتھ بہہ جائے۔ حسین اسے کہتے ہیں۔جو ہر سلاب کوایے ساتھ بہاکر لے جائے۔ زمانہ گروش۔ کی تھو کروں میں پروان پڑھاتا ہے۔ اور گروش حسین کے قدموں کی محوکروں میں رہ کر عزت وافتار محسوس کرتی ہے۔

زمانہ تاریخ کا محتاج ہے۔ تاریخ حسین کی محتاج ہے۔ زمانہ تاریخ کے صفحات کا محتاج ہے۔ حسین تاریخ کا محتاج نہیں ہے۔ بلکہ تاریخ ہے ہے۔ جو حسین سے شروع ہو حسین پر ختم ہو۔ اور جو تاریخ حسین سے شروع نہیں ہوتی۔ حسین پر ختم نہیں ہوتی وہ تصے کہانیوں کا بلندہ ہوتی ہے۔ تاریخ کی روشنی نہیں ہوتی۔

اطاعت رسول گفت میں جو کھے ہی ہو۔ کمابوں میں جو کھے ہی ہو۔ اطاعت رسول کا سب سے اعلیٰ ترین مظاہر ہ۔ اگر تاریخ انسان میں ہوا ہے۔ تو وہ صرف کر بلا میں۔ لینی حسین کے جال نثار۔ حسین کی اطاعت کرکے اپنے وقت کے مجر کی اطاعت کر رہے ہیں۔

منیت رسول کی منزل پر فائز۔ حسین کے فرمال بردار بن کر اعلان کررہے سے ۔ کہ قرآن نے بجاار شاد فرمایا ہے۔ کہ حبیب تم سے جو محبت کاد عویٰ کرتے ہیں۔
ان سے کہوکہ وہ تمہارا آ جاع کریں۔ اور ان سے کہو۔ کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں اور تمہاری اطاعت کریں گے۔ تو پھر تم سے روگردانی کی تو پھر اللہ کا فروں کو دوست نہیں رکھتا۔

عزیزان محرم! ایک مقام پر او قرآن ش ارشاد مواکه من بطیع الوسول فقد اطاع الله جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

یعنی اب میں کسی کو اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے دیکھ کر اس کی عزت نہیں کروں گا۔ میں تو تاریخ میں ہید دیکھوں گا۔ کہ رسول کی اطاعت کس نے کی۔ رسول کی فرمانبرداری کس نے کی۔ فرمانبرداری کس نے کی۔ فدم بہ قدم کون ساتھ دہا۔ رسول کی حفاظت کس نے کی۔ رسول کی مدد کس نے کی۔ شمع رسالت کا پروانہ کون رہائے

عزیزان محرم! سرداری حاصل کرنے کے لئے پیشین گوئی سننے کے بعد اطاعت رسول کس نے کی۔ تو سرداری حاصل کرنے کی پیشین گوئی سننے کے بعد اطاعت رسول کرنااوربات ہے۔ نفرت رسول میں اپنی سرداری کو داؤپر لگادینا صرف ابوطالب کاکام ہے۔ ہمنے کوشہ مجل میں عرض کیا تھا۔ کی محد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چزہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

خدا کے یہاں! عزت کا پہلنہ اوفائے محد ہے! وفاداری اطاعت کی محان ہے۔
اور اطاعت معرفت پر مینی ہے۔ معرفت علم پر مبنی ہے۔ علم دروازے پر
ہے۔درباروں میں نہیں ہے۔ علم دروازے پر ہے۔ رسول کی اطاعت کرنے کے لئے
ضروری ہے۔ کہ پہلے علم کا وروازہ میسر آجائے۔ اس لئے کہ جیبا علم ہوگا ولی
معرفت ہوگا۔ جیسی معرفت ہوگی ولی اطاعت ہوگا۔ تو عزیزان محترم۔اس وقت
مک کی مسلمان کی بخشش نہیں ہوسکتی۔جب تک کہ اطاعت رسول میں اپنے آپ کو
غرق نہ کرلے۔

لینی صرف کلمہ پڑھ لیتا ہی کافی نہیں ہے۔ کسی کو جنت کا پروانہ اس وفت تک نہیں مل سکتا۔ جب تک کہ اطاعت رسول کا عملی مظاہرہ نہ کرے۔ اطاعت الیمی تو ہو کہ جس کی تائید قرآن بھی کرے معصوم بھی کرے۔

اطاعت! وہ نہیں جو راویوں نے بیان کی۔ اطاعت! وہ نہیں جو فلسفیوں نے بیان کی۔ اطاعت! وہ نہیں جو فلسفیوں نے بیان کی۔ اطاعت! وہ نہیں جو بادشاہوں کے اشارے پر لکھی جانے والی تاریخ کے مور خوں نے بیان کی۔ اطاعت اوہ ہے کہ جس کی تائید قرآن بھی کرے۔ رسول مجی کرے۔ اور معموم بھی کرے۔ قرآن کی آیت آئی۔ و اندو عشیر تك الاقربین .

زو\_

اب دوستو اس بہاں ہر آپ کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ اس تہبید سے گزرنے کے لئے۔سب سے پہلے تمام مسلمان بھائی میری تقریر سن رہے ہیں۔ پوری محبت سے میں نے اتحاد بین السلمین کا پیغام دیتے ہوئے اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت نازل ہوئی حبیب اسب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو حاصل کیا ہے۔ آیت نازل ہوئی حبیب اسب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو

د عو*ت ایمان دو*ر

سب سے پہلے ہدایت گھرسے شروع ہوگی۔ اپنے قرابت داروں کو دعوت ایمان دو۔ اپنے ایمان دو۔ اپنی ایمان دو۔ اپنی کہ اپنے بھیا کو دعوت ایمان دو۔ اپنی بیوی کو دعوت ایمان دو۔ ہمیں عمل پینیمر کے دیوی کو دعوت ایمان دو۔ ہمیں عمل پینیمر کو دیکھنا ہے کہ تینیمبر کسے دعوت ایمان دے رہے ہیں۔ دیں گے بیتینا دعوت ایمان۔ گر جنہیں پینیمبر کے دعوت کا اہتمام کرے گا۔ وہ کل ایمان ہوگا۔

توجہ ہے نا! ہمیں پیغیر کا عمل دیکھنا ہے نا؟ جنہیں پیغیر دعوت ایمان دیں گے و اکافر ہوں گے۔ جس کے گھر میں دعوت ہوگی۔ وہ ایمان کا میز بان ہوگا۔ کا فر نہیں۔ نہیں انہیں! دوستو!آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ آپ دیکھیں۔ دعوت ذوالعشیرہ میں جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی پیغیر علی کے پاس آئے۔ تمام تاریخیں منفق ہیں۔ اور دعوت ایمان دینے کے لئے ابوطال علی کے گھر کا انتخاب کیا۔

ائمان کی و عوت کافر کے گھریں؟ بہت توجہ !عزیزان محترم! وعوت ایمان دینے کے لئے کو میز بانی کاشرف دینے کے لئے الوطالب کے بیٹے کو میز بانی کاشرف عطا کیا۔ کہا! یا علی اُ وعوت کا اہتمام کرو۔ کافرول کوبلاؤ۔ لینی وعوت کا اہتمام کرو کافروں کو بلاؤ۔ بینی دعوت کا اہتمام کرے وہ اور ہے۔ اور جن کے لئے وعوت کی جائے۔ وہ اور جن کے لئے وعوت کی جائے۔ وہ اور جن

توعزیزان محرم! مجھے دعوت ذوالعشیرہ نہیں پڑھنا ہے۔ بات اطاعت کے مفہوم کی سمجھانی ہے۔ دعوت ہوگئی۔ بیٹیبر اسلام نے دعوت دے کر اعلان رسالت کردیا۔ علی نے کھڑے ہوکر پٹیبر کی تائید کردی۔ تقمدیق کر دی۔ یا رسول اللہ میں گوائی دیتا ہوں وحدہ لاشریک خدا ہے۔ آپ اس کے رسول ہیں۔ میں نے زمین پر نہیں آسان پر آپ کو زیور رسالت سے آراستہ دیکھا ہے۔ یہ س سناکر ایمان لائے ہیں۔ میں آپ کی رسالت کا عینی گواہ ہوں۔

یا رسول اللہ! اعلان رسالت! آپ سیجے۔ تعدین رسالت! بیل کروں گا۔
جرت آپ سیجے۔ بستر پر بیل سوؤں گا۔ جگ آپ سیجے۔ فتح جنگ بیل کروں گا۔
قرآن آپ سائے۔ تغییر بیل دون گا۔ یارسول اللہ! احکامات آپ دیجے۔ نافذ بیل کروں گا۔ رسالت آپ کا ہوگا۔ ولایت میری ہوگ۔ حکم آپ کا ہوگا۔ حکومت میری ہوگ۔

یور پین موزخ منظر کین نے دو قطے کھتے ہیں۔ اوروہ مید کہ اس وقت سکوت مرگ طاری تھا۔ سارے کا فروں پر۔ لیکن ایک بارہ برس کا بچہ کھڑا ہو گیا۔ اور چلا کر کہا! یار سول اللہ! بیس کوائی ویتا ہوں! کہ آپ اللہ کے رسول میں۔ علی کے میہ جملے سب نے لکھے۔ مسلم اور فیر مسلم مور خین موجود تھے۔

تائ طبری۔ ابن خالدون نے اپنے مقدے بیں لکھا۔ مولانا مودودی نے۔
سب نے لکھے۔ علی کے ان جملوں کو۔ علی نے دو جملے کیے۔ یارسول اللہ بیں آپ کی
اطاعت کروں گا آپ کا اجاع بھی کروں گا۔ اب سورہ آل عمران کی آیت تازل ہوئی
ہے۔ بس جو آیت نازل ہوئے کے بعد بھی آجاع دسول ٹند کریں۔ دہ اور ہوتے ہیں۔
جو آیت نازل ہوئے کے پہلے آجاع رسول کا اعلان کرے۔ شریعت محدی بیں اسے
معصود کم کہتے ہیں۔ معموم کہتے ہیں۔ صلوات۔

ا بھی اطاعت رسول کی آیت نہیں نازل ہوئی۔ علی نے کہا۔ بیس کوائی دیتا ہوں۔اشھد ان لا الله الا الله، علی نے کہا۔ کہا۔ سا نہیں۔ علی نے کہاہے۔ کہنے اور سننے میں فرق ہے۔ میں نے سالہ ہے باپ سے اور جہاں یہ سب سلسلے محتم ہوں کے۔وہ سب سننے پر ختم ہوں گے۔

لیکن عزیزان محرم اعلی کا تات میں واحد انسان ہے۔ جو یہ کہتا ہے۔ لا اله الا الله محمد رسول الله عن نے سا نہیں۔ میں نے کہا ہے۔ صلوات۔

يحى! ويكي اويكي نا! اشهد الا لا اله الا الله. ش في سااي باب س

آپ نے سا اپنے باپ سے۔ اس نے سا اپنے باپ سے۔ اس نے سا اپنے باپ
سے۔ اور ای طرح چودہ سو برس کی جب بد تسلیس طے ہوجائیں گی۔ تو انہوں نے سا
علاء سے۔ علاء نے سُا تا بی سے۔ ثابی نے سُا تِنع تابی سے۔ تابی نے ساصحابہ سے۔
صحابہ نے سارسول سے۔ لیکن علیٰ کا نکات کا واحد انسان ہے جو یہ کے گا کہ میں نے سا
میں نے سب سے پہلے لا اله الا الله کہا۔ میں نے محمد رصول الله کہا۔
میں نے سب سے پہلے لا اله الا الله کہا۔ میں نے محمد رصول الله کہا۔

بہت توجہ! بچھے کہنا ہوا دیکھ کر سب نے کہا! بچھے کہنا ہوا دیکھ کر سب نے سا
اور پڑھا!سب نے بچھ سے سنا تو نوے کروڑ مسلمانوں کی مشتر کہ میراث عزت ہے۔ علی گی۔ کہ سارے مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں۔ ان ٹی گی نہیں علی کی سنت ہے۔ چو تکہ یہ لا الله الا الله محمد رسول الله. پنجیر نے بھی کہا۔ علی نے پنجیر سے بھی سنا علی نے کہا۔ می پنجیر سے تو وعوت ذوالعشیر ویں۔

ساری تابین اٹھا کر دیکھ لو۔ صرف اٹنا کہا ہے۔ اے گروہ عبدالمطلب میں تمہارے لئے دنیاہ آثرت کی بہترین نعتیں لے کر آیا ہوں۔ تم بین ہے کون ہے جو میرے ساتھ میری مدد کرے۔ میری معاونت کرے۔ میرابھائی بنے۔ میراوصی بنے۔ میراول بنے۔ میراول بنے۔ اب اس ٹیل لا الله الا الله کہاں ہے؟ بتاہے اس فیلے میں کہیں ہے؟ اس بیل محمد رسول اللہ کہاں ہے۔ نہیں ہے نا۔ بھی پیغیر اسلام فیلے میں کہیں ہے؟ اس بیل محمد رسول اللہ کہاں ہے۔ نہیں ہے نا۔ بھی پیغیر اسلام نے کہا۔ میں لایا ہوں۔ ونیاہ آخرت کی بہترین نعتیں تمہارے لئے۔ تم میں سے کون ہے جو المحمد میراساتھ وے۔ علی المحمد علی المحمد علی المحمد علی المحمد علی اللہ اللہ الا اللہ ا

ہاں پینجبر کا ایک جملہ ہر جگہ لکھا ہوا ہے۔ جو بھی آج میری تقعدیق کرے گا۔ تائید کرے گا۔ میری نفرت کا وعدہ کرے گا۔ وہ آج سے میرا جانشین ہوگا۔ آج ہی سے میراوزیر ہوگا۔ آج ہی سے میرا خلیفہ ہوگا۔ آج ہی سے میراوصی ہوگا۔ پینجبر ا نے کہاجو میری نفرت کرے گا۔ میری مدد کرے گا۔وہ آج ہی سے میراول ہوگا۔ علی اشے۔ علی نے کیا! اشہد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد وسول الله اور س تصدیق کرتا ہوں۔ خداکی وحدانیت کی اور آپ کی رسالت کی۔

یں آپ کی اطاعت کروں گا۔ میں آپ کا اخباع کروں گا۔ میں آپ کے اخباع کروں گا۔ میں آپ کے وشنوں کی ہٹریاں توڑوں گا۔ میں آپ کی سرر رہوں گا۔ میں اپنی جان قربان کردوں گا۔ میرے باپ نے میری تربیت ہی الی وی ہے کہ رسالت کو بچالوں۔ اپنے کو قربان کردوں۔ جب تغییر گئے یہ شالہ علیٰ کے قریب آئے۔ علیٰ کی گردن پر محبت قربان کردوں۔ جب تغییر گئے کو خطاب کرکے کہا۔ سنو جو سن رہاہے وہ سن لے۔ جو دیکھ رہا ہے۔ وہ سن رہاہے وہ سن ہے۔ آج ہی رہا ہے۔ آج ہی سے میراوصی ہے۔ آج ہی دیا ہے۔ آج ہی سے میراوصی ہے۔ آج ہی سے ول ہے۔

تو عزیزان محترم ایل نے ایمی عرض کیا تفاد تا کہ ۹۰ کروڑ مسلمانوں کی
آ برو- ۹۰ کروڈ مسلمان جو گلمہ پڑھ رہے ہیں۔ وہ علی کی سنت ہے۔ نبی کی سنت نہیں
ہے۔ علی کی سنت ہے۔ جب علی نے تی کی صدیق کردی۔ تو پیفیرس نے اپنا وعدہ پورا
کرتے ہوئے کہا۔ پیغیرس نے کہااہ بعد ان علیا وقی الله پیغیرس نے کہا۔ جو کلمہ ہمارے
۹۰ کروڈ مسلمان بھائی پڑھتے ہیں۔ وہ ہمارے علی کی سنت ہے۔ ادر جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں۔ وہ ہمارے علی کی سنت ہے۔ ادر جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ نبی کی سنت ہے۔ ادر جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں۔ وہ ہمارے علی میں ہم پر ھے

یارسول الله بی پیردی بھی کروں گا۔ فرمانبرداری بھی کروں گا۔ تو بس علی کروں گا۔ تو بس علی کی دُیو بُن علی کی دُیو بُن کی دُیو بُن ہے۔ کہ پیغیر کی دُیو بُن ہے۔ کہ پیغیر کی دُیو بُن ہے۔ کہ پیغیر کا کا کہ کا کہ کہا ہے کہ پیغیر کا کا کہ کا کہ کہا دیتے ہیں؟

رسول یے بھین بی سے علی کے سرپر تاج ولایت سجایا۔ جہاں سے رسالت کا آغاز۔ وہیں سے د علی ا آغاز۔ وہیں سے ولایت کا آغاز۔ جہال سے محمد رسول الله وہیں سے علی اور ر ولی الله علی نے کہا میں آمل کی اطاعت کروں گا۔ رسول کہ رہے ہیں یہ میراوز ر ہے۔ یہ میراوصی ہے۔ یہ میرا فلیفہ ہے۔ اسے سنواس کا آنباع کرواس کی اطاعت یہ ہیں تاریخ کے جلے۔ علی کی اطاعت کرو۔ علی کی اطاعت کا تھم پنجبر نے دیا تھا۔ نہیں۔ تو مسلمانوں کی تاریخ نے ابو جہل کا یہ جملہ کیوں لکھا؟ اے ابوطالہ باب اب تک تو سینے کی اطاعت کرنا۔ مولا سلامت رکھے تک تو سینے کی بھی اطاعت کرنا۔ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ ابھی میں نے اس جملے کی وضاحت نہیں کی۔ ابو جہل کم بخت۔ جاہلوں کا باپ تھا۔ گر بات بری پڑھی لکھی کر گیا۔ حق تو حق ہی ہے۔ بہی تو حق ہو تا ہے۔ جو زبان کفر بر جاری ہوجائے۔

مریہ بار ہوبالہ وطالب ہے؟ طز کر کے بولا۔ ابوطالب! اب تک تو بیتیج کی اطاعت
کرتے تھے۔ ابو جہل کہد رہا ہے۔ کفر کی زبان پر حق جاری ہورہا ہے۔ یہ عجیب منزل
ہے۔ ابوطالب اب تک تو بیتیج کی اطاعت کرتے تھے۔ اب بیٹے کی اطاعت بھی کرنا۔
تو عزیزان محرّم! طنزیہ ہی سہی۔ گر سر سری نہیں گزرنے دوں گا۔ ابوجہل
کے اس جملے نے ابوطالب کے کردار اور عظمت کے سامنے مورخوں کو جھکا دیا۔ اعلان
رسالت مسے پہلے بھی بھیجا سمجھ کر نہیں۔ رسول سمجھ کراطاعت کرتے تھے۔ اور
اسلام کلمہ پڑھئے کانام نہیں ہے۔ اطاعت رسول کرنے کانام ہے۔

آج بہت ہے لوگ کہتے ہیں کہ کیا ضروری ہے! کہ اذان میں افتحد ان علی ولی اللہ بھی کہا جائے۔ رسول منے اطاعت علی کا حکم دے کر بتایا کہ یہ اتنا ضروری ہے۔ کہ یعنی علی کی ولایت اتنی بلند مرتبہ ہے کہ جہاں ابوطالب جیسے جلیل القدر باپ بھی علی کی اطاعت کرتے ہیں۔

، پ ادر از و تو کیجے کہ جناب فاطمہ بنت اسد جیسی علیٰ کی ماں۔ جے رسول کے این ماں کہا۔ جسے رسول کے این ماں کہا۔ جس کی قبر میں رسول کیے۔

جس کو کفن کے طور پر رسول یہ اپنا کرتا دیا۔ جس کے لئے رسول کے مرشہ کہا۔ تواس کی جنت میں کوئی شک ؟ اس فاطمہ البت اسد کے لئے تول معصوم یہ آیا۔ کہ جب ہماری جدته ماجدہ کو دفن کردیا گیا۔ اور فرشتے قبر میں سوال کو آئے۔ اے فاطمہ بنت اسد! اے نیک فی فی ایسال اللہ کون ہے؟ کہا میر اللہ۔ وحدہ لا

شریک ہے۔ تیرارسول گون ہے؟ کیا بیرا بیٹا تھے۔ بیرارسول ہے۔ کیا تیرالهام کون ہے؟ اور الهام کون ہے؟ اور الهام کون ہے؟ اور الهام کون ہے؟ اور میں مرتبہ پوچھا پیرالهام کون ہے؟ میر فاموش رہیں۔ تیسری مرتبہ پوچھا پیر بھی فاموش رہیں۔ آواز آئی اے چی فاطمہ بنت اسد شراکیوں ذی ہیں۔ کید دو میرابیٹا بیراله م

امت کا منعب و میمین آپ! المت کا منعب کوئی معمولی منعب نہیں ہے۔ جہاں باپ کولام مانا پڑتا ہے۔

ق فاطمہ مینت اسد بھی علی کی امامت کا اقراد کے بغیر فشار قبر ہے نہیں نگا کیس۔ قد مسلمان علی کی ولایت کا قراد کے بغیر۔۔ باند ترین صلوات جمیجیں فاطمہ طلم مینت اسدکی عظمت ہے۔ جس علی کی ولایت کا اقراد علی کے ماں باپ پر واجب ہو۔ اور ایسے ماں باپ جنہیں رسول آئی ماں کہیں۔ جسے بغیر کہنا باپ کہیں۔ ایسی ماں جس نے رسالت کی پرورش کی ہو۔ الی جزاء الاحمان الاالاحمان۔اے ماں بن کر رسالت کی پرورش کرنے والی فاطمہ بنت اسد۔ ہم نے سادی کا نات میں سے رسالت کی پرورش کرنے والی فاطمہ بنت اسد۔ ہم نے سادی کا نات میں سے رسالت کی پرورش کے لئے تمہاری گود کا انتخاب کیا ہے۔ کا نات کی سب سے بیری امانت سب بوی امانت میں نا۔ رسول اللہ ؟

اللہ كے پاس رسول سے براسر مايہ كيا ہے؟ اللہ كے پاس سب سے برى دولت كيا ہے۔ اللہ كے پاس سب سے برى دولت كيا ہے۔ اللہ كى صنعت خلعت خلعت اللہ كيا ہے۔ اس امانت كے لئے خدانے جس كودكا انتخاب كيا ہے۔ اس فاض كوركا انتخاب كيا ہے۔ اس لئے كہ مسلمانوں كا متفقہ مسئلہ مبارك فاند كعبہ كى ديواروں كى طرح مقدس ہے۔ اس لئے كہ مسلمانوں كا متفقہ مسئلہ ہے كہ كوئى مشرك فائد كعبہ كے نزد يك نہيں جاسكا۔

آئ چودہ سویری کے بعد بھی کوئی مشرک کوئی کافرخانہ کعبہ کے نزدیک نہیں جاسکتا۔ اس لئے خدانے فاطمہ بنت اسد کے لئے دیوار کعبہ کو شق کر کے قیامت تک کے مورخوں کی زبان پر تالے ڈال دیئے۔ کہ جو مشرک ہوگا کعبہ سے دور ہوگا۔ جو دارث ہوگا کعبہ کے دروازے میں ہوگا۔

الدر

فاطمہ بنت اسد رئیس بطحا کی وہ ملکہ جسے تربیت پینجبر کا شرف حاصل ہے۔ دوستو! بس بھی فرق ہے۔ جسے رسول اپنی ماں کہیں۔ اس کی عظمت کا اندازہ سیجئے۔ جسے رسول اپنا بھائی کہیں اس کی عظمت کا اندازہ سیجئے۔ جسے رسول اپنا محس کہیں اس کی عظمت کا اندازہ کیجئے۔

اطاعت رسول ہے کہ جے رسول اپنی مال کہیں اسے اپنی مال جانو۔ اس خاندان نے نمونے چھوڑے ہیں۔ اس خاندان نے انسانیت کو تہذیب اور معاشرت سے آگاہ کیا ہے۔ اس خاندان نے عرب کے وحثی بددؤں کو لباس آدمیت پہنایا ہے۔ اس خاندان نے عرب کے بعوکوں کے فاقے توڑے۔ اس خاندان میں فاطمہ بنت اسد کا بیٹا تھا۔ جس کی تلوار کے صدقے میں فتح خیبر کے بعد عرب کے بعوکوں کو پیٹ بھر کے مجووں کو پیٹ بھر کے مجووں نے نرمایا کہ یا عمل تہارے نیچ جئیں۔ کہ خیبر کی فتح کے بعد نہیں پیٹ بھر کے مجوری نصیب ہو تیس کی فتح کے بعد نہیں پیٹ بھر کے مجوری نصیب ہو تیس کی فتح کے بعد نہیں پیٹ بھر کے مجوری نصیب ہو تیس کی فتح کے بعد نہیں پیٹ بھر کے مجوری نصیب ہو تیس کی فتح کے بعد نہیں پیٹ بھر کے مجوری نصیب ہو تیس کی فتح کے بعد نہیں پیٹ بھر کے مجوری نصیب ہو تیس کی فتح کے بعد نہیں پیٹ بھر کے مجوری نصیب ہو تیس

جنگ خیبری فتح میں مال غنیمت انتاہا تھ آیا تھا۔ کہ ایک ایک سپائی کے حق میں ایک ایک قطار سونا آیا تھا۔ قطار کہتے ہیں ایک اونٹ کی کھال کے برابر سونا۔ وزن میں نہیں۔ ایک اونٹ کی کھال میں جنتا سونا آسکتا ہے۔ اس کی تمخری بنا بنا کر سارا سونا خیبر میں بیٹے کر علی نے تقسیم کیا۔ فتح کی خبر پیٹی ہے اس فاطمہ زہرا کے گھر میں۔ فاطمہ زہرائے سجدہ شکر اوا کیا۔ سارا سونا مسلمان انشکر یوں کو بانٹ کر۔ علی بے نیازی کا ولی بن کر خالی خون آلود تلوار لئے۔ دامن جھاڑتا ہوا اللہ کی رضاکی دولتیں وامن میں سینے ہوئے۔ بیت الشرف میں آیا۔

فاطمہ زہرانے تو کھ نہیں کہا۔ گر جناب نضہ نے کہا اکد یا علی آج سامے کہ اتناسونا تقسیم ہواہے کہ ایک ایک سپائی کو ایک ایک قطار سونا طلام مولا آپ تو فاتح خیبر ہیں آمنی کاسونا تو فیجروں پر لد کر آرہا ہوگا؟ کہا فضہ بیہ بات کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہا اور کوئی بات نہیں آج تین دن سے حسنین نے کھھ نہیں کھایا۔ آج تین دن سے

فاطمہ کے گھر میں چولہا تہیں جلا ہے۔فاقوں پر فاقے کررہے ہیں۔ حسین اب علی ا کے جملے سنیں۔ فضہ اے فضہ اوہ سوناجو تھااوہ رسول کی عزت کا صدقہ تھا۔امت کو دے دیا۔ دے دیا۔

عزیزد۔ جس فاطمہ بنت اسد کے گھرانے نے عرب کی بہو بیٹیوں کے سر دھانے ہوں۔ کیاس کی بیٹیوں کے سر دھانے ہوں۔ انہیں پیٹ مجر کر مجوری عطاکی ہوں۔ کیاس کی بیٹیاں اس لئے رہ گئی مقس - 10 ان عربوں کے در میان بازاروں سے گزر جائیں۔ اور صرف ایک جادر کا سوال کرتی ہوئی۔

یں نے آئ شام انجولی امام بارگاہ کی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا۔ اس سے بردا جملہ نہیں ہے بودا میں اس کے ایک جملہ میں ہمیں رونا آتا ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ اسلام میں۔ جمیس رونا آتا ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ کا یہ جملہ

آل محمہ فی مسلمانوں سے پچھ مانگا نہیں۔ ہمیشہ مسلمانوں کو دیا ہے۔ صرف ایک مر تبدایک مر تبد۔ صرف ہر دور کے محمہ نے مانگ کر دیکھا۔ میرا جملہ من لوسیں بیہ مصائب اس لئے پڑھ رہا ہوں کہ مسلمان سمجھیں کہ آل محمہ کے لئے مسلمان کتنے تخی تنے۔

رسول یے قلم مانگا تہیں دیا۔ پہ فیمیں کہ تم من لو کے یہ جملہ کہ نہیں۔ یہ مسلمان قوم یہ آمت مسلمہ کتنی کی ہے۔ رسول نے قلم مانگا نہیں دیا۔ بتول نے حق مانگا نہیں دیا۔ حسیم نے جادر مانگی نہیں مانگا نہیں دیا۔ زینہ نے جادر مانگی نہیں دیا۔ رسول نے دی۔ جزاک اللہ امولا تمہیں سلامت رکھ احسین نے پانی مانگا۔ نہیں دیا۔ رسول نے اللم مانگا نہیں دیا۔ رسول نے اللم مانگا نہیں دیا۔ یول نے دی مانگا نہیں دیا۔ زینہ منے جادر مانگی نہیں دی۔

بوچو کے رینٹ کی چادر کی قیت بتاؤں؟ جب حسین کربا میں داخل ہوئے اور یزید کی فرجیں آنا شروع ہوئے اور یزید کی فرجیں آنا شروع ہوئیں۔ فوجوں کی ٹاپوں کی آوازیں اور گرد ارتی ہوئی عباس نے دیکھی۔ لیک کر خیمہ حسینی سے دریا کے کنارے پہنچ۔ اور للکار کر کہا۔ اے قافلہ سالار والے او فوس پر سوار ہو کر خیمہ حسینی کی طرف آنے والو! خبر دار بالماحظہ

ہوشار۔ اس لیے کہ یہاں محذرات عصمت وطہارت کے خیصے نصب ہیں۔ یہ جان بتول کے خیصے نصب ہیں۔ یہ جان بتول کے خیصے ہیں۔ اور یہاں عباس پہرے پر ہیں۔ عباس نے بڑھ کر یزیدی افواج کو لکارا۔

دیمویہ ہیں اطاعت رسول اور اطاعت امام کے نمونے۔ تمیں ہزار کا لشکر ساکت ہے۔ گھوڑوں کے پاؤں میں زنجیریں پڑگئی ہیں۔ کوئی نہیں ہے جو غازی کی آنکھ ساکت ہے۔ گھوڑوں کے پاؤں میں زنجیریں پڑگئی ہیں۔ کوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سے اپنی آنکھ طائے۔ خط کے ادھر آنے کی جرات کی میں نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے چلا کر کہا فضہ ذرا بھائی حسین کو بلاؤ۔ میرے عباس کی آواز کیوں گونجی ارے کس نے چھیڑویا میرے شیر کو؟

جزاک اللہ! مولاً کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین گے۔ میں بتانا جا ہوں جناب زین کی چادر کی قیمت کیا ہے؟ جناب زین کی چادر کی قیمت کیا ہے؟ تو گھروں تک روتے جاؤ گے۔ عزادارو۔ زین کے کانوں میں آواز گو تجی عباس کی۔ فضہ معنے حسین کو جایا ہو چھا؟ میری مانجائی زین کی ہوا؟ میرے شیر کو جلال آگیا کیوں؟ بھیا میری طرف سے عباس سے کہہ دو کہ زین مصیبت میں ہے۔ زین اللہ اوائی نہ کرے۔ اے عباس پردیس میں ہے۔ میری طرف سے کہہ دو کہ لل اللہ اوائی نہ کرے۔ اے عباس میں ہے۔

عزاداران حسین احسین قریب آئے اعباس کو آواز دی اعباس تلوار نہ چلانا! ورنہ زین عفیمے سے باہر آجائے گی۔ اب زینب کے پردے کی قیمت دیکھو۔ عباس تلوار نہ چلانا۔ ورنہ زینٹ خیے سے باہر آجائے گی۔ باہر آنے کی آواز سنی۔عازی لرز کررہ گیا۔ تلوار زمین پر تھیکی۔ زمین پر پیرماراس جھکا کر کہا۔ مولا اگر زینب کی چاور سلامت ہے۔ آ توار کیا عی گردن می جھائے دیتا ہوں۔ اور لظریزیدے کہ دوکہ وہ آئی اور آئی اور نظریزیدے کہ دوکہ وہ آئی اور زیف کے جائیں۔ جزاک اللہ اسے آئی تمن مور کے جائیں۔ جزاوارو اللہ اسے آئی تمن مور کے جراوارو اللہ ایک مرتب آرہا ہے۔ عزاوارو ایک مرتب آدم می رات بی مرتب آدم می رات بی مد

آد حی رات کو شفرادہ علی اکبر خواب سے اٹھ کر بیٹے گیا۔ مولا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بابا تی بیٹا کیا حاضر ہوا۔ بابا تی بیٹا علی اکبر ابابا اہم نے برا ہمیانک خواب دیکھا ہے۔ کہا۔ بیٹا کیا دیکھا؟ کہا بابا بیٹ نے دیکھا کہ چاروں طرف سے خون کا دریا موجیں مار رہا ہے۔ بیٹا اور کیا؟ کہا بابا بیٹ نے دیکھا کہ اس خون کے دریا میں آگا کہا کہ کی ہے ہیں۔

ہاں عزا دارہ! روئے ہو از بنٹی کو یہ آنسو بہت پند ہیں۔ زینٹ کو رونے نہیں دیا۔ آنسووں کو روکو نہیں۔ بیٹااور کیا دیکھا؟ بابا یس نے دیکھا کہ جنگل بھیڑ سے آپ پر چاروں طرف سے مطلے کررہے ہیں۔

علی اکبر کا خواب علامہ ریٹید ترائی ردھا کرتے تھے۔ بابا اس کے بعد بیں نے دیکھا کہ اچاک آپ کی خواب ہوگئے۔ دیکھا کہ اچاک آپ کی کمر چک گئے۔ اور آپ کمر کو ہاتھوں سے چکز کر کھڑے ہوگئے۔ چمر بیں نے دیکھا کہ آپ کا دلیاں اور بایاں بازو کٹ حمیا۔ بابا اور چمر میری آکھ کھل گئی۔

حسین کہتے ہیں بیٹا اوو خون کا دریا میرے جال شاروں کا خون ہے۔ اور بیٹا جو جنگی جانور بھر پر عملہ کررہے ہیں۔ وہ میرے نانا کی امت ہے۔ جو روز عاشورہ مجمی تواروں سے مجھ پر جملہ کرے تواروں سے مجھی تیروں سے اور مجمی پھروں سے مجھ پر جملہ کرے گی۔

اگر سمجھ میے تو آنسونہ روکو عزا دارو! بابا کمر کیوں جنگی آپ کی؟ علی اکبر نے جب یہ بہان عبال جب یہ چھا تو جسین رونے گئے۔ بیٹا یہ کمراس وقت جھے گی جب میرا بھائی عبال بازو کٹائے دریا پر سوئے گا۔

على اكبر كتے جي بابا! وہ جو آپ كا دايال بازو كنا وہ كيا ہے؟ كہا بينا يہ بازواس

وقت کے گا۔جب میرے بھائی حسن کی نشانی کی لاش کے تکوے زمین کربلا پر بھر جائیں گے۔

جزاک اللہ! آخری جملہ! اکبر پوچھتے ہیں بابا۔۔۔ بابا! آپ کا بایاں بازو کیوں کٹا!

کہا یہ بھی تجھے بتاتا ہوں۔ اکبر کہتے ہیں۔ بابا جلدی بتاد بجھے۔ اچھا بیٹلہ علی اکبر کا ہاتھ ا کیڑا۔ خیے سے باہر چلے اس لئے کہ زینٹ نہ س لے۔ اکبر سے بازواس وقت کئے گا۔ جب تیرے سینے پر بر چھی کا پھل گئے گا۔ اور تیرا بوڑھا باپ تیرے سینے سے بر چھی کا ٹوٹا ہوا نیزہ نکالے گا۔۔۔

الا لعنة الله على القوم الطالمين

يستُ مِ اللهِ الرَّحْلَمِ الرَّحِلُو قُلْ إِنْ كُنُنْكُرْ تُحِبُّونَ اللهُ فَاللَّهِ عُوْنَى يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَ يَعْفِرْ لَكُمْرُ ذُنُو بَكُمُ وَ اللهُ عَفِيْمٌ تَحِيمُونُ قُلْ اَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ \* فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهُ لَا يُحِبُ الْعَلْفِي مِينَ ٥ وسورة ال عمران، المَّدَيْةِ )

حضرات گرای قدرا عزا داران مظلوم کربلا! زنده رمینے! سلامت رمینے! کہ است رمینے! کہ است رمینے! کہ است رمینے! کہ است پر آشوب ماحول میں بھی آپ عزا خاند ابو طالب میں حاضری کا شرف حاصل کررہ ہوں کہ بیں۔ اطاعت رسول جمارا عنوان گفتگو ہے۔ میں اس عشرے میں کوشش کررہا ہوں کہ ملت مسلمہ کو ملت مسلمہ کو بیا جائے۔ اور میں ملت مسلمہ کو یہ بیاں مرکز اعتقاد۔ مرکز احترام۔ ذات پیغیر ہے۔

اوگ غلط پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ کہ ہم صرف علی علی کہتے ہیں۔ ہم صرف علی علی کہتے ہیں۔ ہم صرف علی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہم صرف علی کے فضائل پڑھتے ہیں۔ ہم صرف علی کے قصیدے پڑھتے ہیں۔ ہم صرف علی کو مانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ہم اس حقیقت سے بھی افکار نہیں کرتے۔ بلکہ فخر کرتے ہیں اس بات پر کہ بال ہم ہر وقت علی علی کہتے ہیں۔ اس بات پر کہ بال ہم ہر وقت علی علی کہتے ہیں۔ وائے سوتے علی علی کہتے ہیں۔ وائے سوتے علی علی کہتے ہیں۔ وائے سوتے علی علی کہتے ہیں۔ لیکن خدا گواہ ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم نی کا تذکرہ نہیں کرتے۔ ہم رسول کا تذکرہ نہیں کرتے۔

ہم محرم کے پورے عشرے میں اطاعت رسول کو بی عنوان بنائے ہوئے ہیں۔
اب یہ ایک الگ بات ہے۔ کہ جب بھی رسول کا تذکرہ ہوگا۔ اور اطاعت کی بات
آئے گی۔ تو مجھے تاریخ میں علی کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا۔ توجہ ہے نا؟۔۔۔اس
لئے کہ اطاعت ہے رسول کی۔ میں اب اگر رسول اللہ کی اطاعت سمجھاؤں توکس کے

ذريع سمجماؤل

آپ کوئی الیی شخصیت پیش کردیجئے۔ میں کل سے ان کے ذریعے سمجھانا شروع کردوں گا۔ لیکن مید یقین ہے کہ کل تک تو کیا؟ قیامت تک الی شخصیت پیش نہیں کی جاسکتی۔ کہ جس نے اپنی زندگی چوری ہورسول اللہ کے لئے۔ صلوات۔ جس نے اپنی زندگی فروخت کردی ہورسول اللہ کی بارگاہ میں۔ اوریہ کچھ خون کی شرافتیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ آغوش تربیت کا کی شرافتیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ آغوش تربیت کا اثر بھی ہوتی ہیں۔ یہ باپ داداتر بیت میں بتاتے ہیں کہ اطاعت کیا ہے؟ اطاعت رسول گیا ہے؟ اطاعت رسول کیا ہے؟ اطاعت رسول کیا ہے؟ ایک بچہ بچپن سے اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ ہوتے ہوئے بھی کی سے سے بھی محسوس ہوتا ہے۔ تو کوئی مسلم کا باپ محسوس ہوتا ہے۔ تو کوئی

توبات الی ہے کہ باپ بیٹے کو چھوڑ کر بھتیج کی محبت کررہاہے۔
توجہ ہے نا؟ اب ایک بیچ کی سائیکلو جی۔ نفسیاتی طور پر اسے دیکھیں۔ علم
نفسیات کی روشنی میں علی دیکھ رہے ہیں۔ جو اِن کے باپ ہیں ابوطالہ ہے۔ بھی بھتیج کو
کاندھے پر سوار کئے ہوئے ہیں بھی سینے پر سلائے ہوئے ہیں۔ بھی چادر میں لیپیے
ہوئے ہیں۔ بھی کھانا کھلا رہے ہیں۔ بھی نوالے بنا بناکر رسالت کو دے رہے ہیں۔
ہوئے ہیں۔ بھی کھانا کھلا رہے ہیں۔ بھی نوالے بنا بناکر رسالت کو دے رہے ہیں۔

و بن من من من من المن المنظم المنظم

عزیزان محرم! صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحیح بخاری مسلمانوں کی صحیح ترین کتاب ہے۔ اور ملت جعفریہ کا طرزاستدلال یہی ہے۔ ہم بھی کوئی دلیل بھی اپنی کتاب سے نہیں دیتے۔ اور یہ محبت ہے کہ جو کتاب آپ کو پیند ہواس سے دلیل لے لیجئے۔ جو کتاب آپ کے پیند ہواس سے دلیل یہ سے کی چئے۔ جو کتاب آپ کے یہاں واجب الاحرام ہو۔ ہم اس سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں یہ روایت ہے۔ کہ پندرہ سال کی عمر میں جب محم عربی بتول صحیح بخاری میں یہ روایت ہے۔ کہ پندرہ سال کی عمر میں جب محم عربی بتول صحیح بخاری میں یہ روایت ہے۔ کہ پندرہ سال میں بھی تو رسول محمد۔ اور پندرہ برس کی صحیح بخاری کا میں پندرہ سال میں بھی تو رسول محمد۔ اور پندرہ برس کی

عربی بغیراً سطام نے پہلا سفر کیا شام کا۔ ابوطالب کے ساتھ۔ ابوطالب کے ساتھ پہلا سفر کیا ہے بغیر نے شام کا اور مال خبارت ابوطالب کے کرشام روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں ایک راہب نے جین رسالت سے نگلنے والی قور کی شعاعوں کو دیکھ کر کہا۔ یہ تو وہ ہے جس کی نشانیاں قوریت میں ملتی ہیں۔ زبور میں ملتی ہیں۔ جس کی نشانیاں انجیل میں ملتی ہیں۔

عزیزان محرم! آب آگر ہم اتنی بات کہ دیں توب جا تو نہیں۔ کہ ایک عیمائی
کافرکو بعدرہ برس کی عمر بین رسالت نظر آربی ہے۔ چدرہ برس کی عمر میں محد کے
چرے میں رسالت نظر آربی ہے۔ اور ایک امت ہے۔ کہ جو بعدد ہے کہ نہیں
صاحب۔ جالیس برس کی عربیں نی ہے۔

اچھااگر چالیس برس کی عربی ٹی بے تو صح بخاری نے یہ روایت کول کھی۔
دیکھنے نامنے بغاری تو آپ بی کی کتاب ہے تو پھر روایت کیول کھی۔ کہ پندرہ برس کی
عربیں محر کے چیرے میں رسالت کا نور نظر آگیا۔ تواگر کل کوئی یہودی اور عیسائی یہ
طعنہ دے کہ محر کو آپ مانتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں؟ سب سے پہلے تو تعدیق تو ہم نے
کی ہے۔ جب محر کی عمر بندرہ برس محی۔ مسلمانوں جب تہارا باپ واوا تک ہمی
مسلمان نہیں ہوا تھا۔

بہت توجہ ابہت توجہ اسے بہت وہ منزل قار مسلمانوں۔ یہ حسین کا صدقہ ہے۔جواس قدر منزل د شوار بھی آسان ہور بی ہے۔ فدای فتم یہ نام حسین کا اثر ہے جو اتنی تعداد میں نام حسین پر جع ہوجائے ہیں۔ ورنہ حسین کے علاوہ کسی بھی نام کا اشتہار دیکر دیکھو کہ اگر انٹا ہوا مجمع ہوجائے تو غہب بدل دوں گا۔ ایسے حالات میں کون لکتا ہے گھر ہے۔ محر یہ حسین کے چاہئے والے ہیں جو کسی بھی حالات کی گردش میں نہیں بھیسے۔ یہ حسین کا صدقہ ہے کہ پابندیاں ہوں۔ راستے بند ہوں۔ راستے بند ہوں۔

ڈمیر لگ جائیں کے بہتی میں گریبانوں کے

دیوانے جو ہوتے ہیں عزیزان محترم! ان کے لئے کوئی راستہ راستہ نہیں ہو تا۔ وہ ہر راستے سے آجاتے ہیں۔ دیکھیں کا نئات کی اٹل حقیقت کا نام حسین ہے۔ بدلتے رہتے ہیں انداز کوئی وشای

یہ زمانے بدلتے رہتے ہیں یہ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن حسین والے مجمی اپنا وہوہ نہیں بدلتے۔ مہاں بہ اپنا جادہ نہیں بدلتے۔ مجمی اپنا پر چم نہیں بدلتے۔ مہاں بہ نہیں ہے کہ آج بزیر کی پارٹی میں۔ کل مروان کی پارٹی میں۔ پرسوں منصور کی پارٹی میں۔ پر اون اور مامون کی پارٹی میں۔ ہم کل بھی حسین کی پارٹی میں شے۔ آج بھی حسین کی پارٹی میں ہے۔ آج بھی حسین کی پارٹی میں ہیں۔ کل بھی حسین کی پارٹی میں وہیں۔ کل بھی حسین کی پارٹی میں رہیں گے۔ اور قیامت میں محشر میں خدا کے سامنے حسین کا پر چم لے کر جائیں گے۔

یہ جمارا ایمان ہے توجہ جا ہتا ہوں! تو میں عرض کررہا تھا آپ کی خدمت میں! کہ راہب نے جبین رسالت کو دیکھا اور پیشائی میں نور نظر آیا۔ کہا اس کا ذکر توریت میں ہے۔اللہ اللہ میں قربان ہو جاؤں۔نام مصطفیٰ کے نام اسم مجتبیٰ کے۔

میرے مال باپ قربان اس طحہ پر اس بلین پر اس مدر اس مدر پر اس مند پر پر اس مزمل پر اس مزمل پر اس مزمل پر اس مزمل پر اس مراح منیر پر اس دختم اللعالمین پر اس مولائے کل پر اس دانائے سل پر اس ختم الرسل پر اس مخلق کا نکات پر اس مختق اول پر اس عقل بر اس عقل

اور میرے ماں باپ قربان-اور میری قوم کے ماں باپ قربان کہ جس کا نواسہ حسین ہے۔ دیکھا پیشانی کو اور کہا ابو طالب مجھے اس بچ میں انوار ایمان نظر آتا ہے۔
اس بچ میں مجھے نبو سے کا نور نظر آتا ہے۔ بڑی عزت و تحریم کی۔ اور بہت اصرار کیا کہ ابو طالب رات بحر مھمر جاؤ۔ ابو طالب کھمر جاؤ۔ صحیح بخاری کی روایت بتارہا ہوں میری روایت نبیں ہے۔ روایت کے صحیح اور غلط پر میں بحث نبیں کررہا ہوں۔ اور یہ

میراموضوع بھی نہیں ہے۔ میراموضوع تواتخادین المسلمین ہے۔

یں حوالہ صرف کتاب کا دے رہا ہوں۔ روایت موجود ہے۔ اب سی ہے کہ فلط ہے۔ اس سی ہے۔ رات کے کھانے فلط ہے۔ اس سے بحث نہیں ہے۔ رات کو تغیرے دستر خوان بچیا۔ رات کے کھانے کا اہتمام اس مشرک نے کیا۔ اس کا فرنے کیا۔ اس رایب نے کیا۔ رات کو جب دستر خوان چن ویا گیا۔ اس کھانے بی دنبہ اور بھیڑ کا گوشت بھی موجود تھا۔ رابب نے اصرار کیا۔ اے عبداللہ کے بیٹے جھ اکھانا کھانوا یہاں تک کہ لفظ یہ ہے کہ خاتم الدین کے کہا کہ کہ کا تا کھانا نہیں کھا تا۔ کہ جنہیں اللہ کا نام لے کر ذرائ نہ کیا گیا

-92

اب جو جملہ بیں کینے جارہا ہوں اس پر توجہ فر مالیں۔ بیں ان جانور ل کا کھانا نہیں کھاتا جنہیں اللہ کے نام پر فرن کہ کیا ہوا۔ میج بخاری بیل کھاتا جنہیں اللہ کے نام پر فرن کہ کیا ہوا۔ میج بخاری بیل روایت یہیں تک ہے۔ جھے اس سے بحث نہیں ہے کہ کھایا کہ نہیں کھایا۔

میں نے کھایا کس نے نہیں کھایا۔ اٹکار پیغیر کا موجود ہے۔ کافر کے گر بیل کافر کے دمتر خوان پر پیغیر اسلام دمتر خوان پر پیغیر اسلام کھانا نہیں پیند کرتے۔

مسلمانوں کیا ابوطالم کے گریدرہ سالوں میں ایک وقت بھی گوشت نہیں پکا فقا۔ بہت توجہ۔ ایک وقت کا کھانا کافر کے دستر خوان پر پیغیر اسلام کھانا لیند نہیں کم رہے۔ اور ابوطالب کے گرید صرف کھانا کھائے رہے۔ بلکہ تاریخوں میں لکھا ہے۔ کہ تمام لوگ دیکھیں۔ اطاعت رسول ۔ احترام رسول اگر سیکھنا ہے توابوطالب ہے۔ کہ تمام لوگ دیکھیں۔ اطاعت رسول ۔ احترام رسول اگر سیکھنا ہے توابوطالب ہے۔ سیکھو۔ یعنی علی بھی تو بھین میں اندازہ کررہے ہیں۔ کہ محترم کون ہے؟

بہت توجید۔ کھانا اس اندازے کھایا جاتا تھا۔ ابوطالب کے دستر خوان پر کہ پہلے ابوطالب کے دستر خوان پر کہ پہلے ابوطالب اپنے ہاتھ سے دستر خوان بچھاتے۔ دستر خوان سے قریب مند بچھاتے۔ مند پر مند نشین رسمالت کو بٹھاتے۔ تمام تاریخوں میں لکھا ہے کہ مند پر پیغیم ما اسلام کو بٹھاتے۔ سامنے اپنے چاروں بیوں کو پیغیم اسلام کو بٹھاتے۔ سامنے اپنے چاروں بیوں کو

بٹھاتے۔ دائیں جانب خود بیٹھے۔ در میان میں کھانا چن دیا جاتا۔ پہلا نوالہ اٹھاتے اور اسے توڑ کر سالن میں ڈیو کر اسے نرم کرتے۔ پھر اپنے دست مبارک سے وہ نوالہ محمد کے منہ میں دیے۔ اور جب کے منہ میں دے دیتے۔ پھر دوسر انوالہ توڑتے اور علی کے دبن میں دیتے۔ اور جب محمد اور علی کھا چکتے۔ تو پھر بچا ہوا کھانا ابو طالب خود بھی کھاتے۔ اور دوسر وں کو لیمی باتی اولادوں کو بھی کھلاتے۔ واقعہ تاریخ میں صرف انٹا لکھا ہوا ہے۔

توجہ! دوستوا کہ ابوطالب محمد کا بچاہوا کھاناخود کھاتے۔ میرے شیعہ! سی بھائیو
! علی والو! نبی والو! دونوں خوش رہو۔ علی والے کہتے ہیں کہ علی رزق دیتا ہے۔ نبی اوالے کہہ رہے ہیں کہ نبی رزق دیتا ہے۔ علی والے بھی بھے کہ رہے ہیں کہ نبی رزق دیتا ہے۔ علی والے بھی بھے کہ ساری کہتے ہیں۔ مگر عرفان حیدر عابدی عزاخانہ ابوطالب کے منبر سے کہہ رہا ہے کہ ساری کا کتات کو رزق ملتا ہے۔ کا کتات کو رزق ملتا ہے۔ علی اور نبی کو رزق ملتا ہے۔ ابوطالب کے دستر خوان سے۔ صلوات۔

اطاعت رسول کا سرنامہ ہے آبو طالب علی سے خصوصی طور پر کہہ رہے ہیں۔ کہ علی کمجی اپنی فوج ہیں۔ کہ علی کمجی اپنی فوج ہیں۔ کہ علی کمجی اپنی فوج ہیں۔ اپنی نوج ہیں۔ اپنی خواہش خواہش خواہش خواہش خواہش کو رسول کی خواہش پر قربان کردینے کا نام ہے اطاعت۔ بس رسول جو دے وے اسے لے لو۔ جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ مااتکم الرسول فحذوہ مانھکم عنه فانتھو۔ جو رسول تہمیں دے اس سے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے باز آجاؤ۔ یہ ہے اطاعت۔ جو اس کسوئی پر پورااترے۔ جو اس کسوئی پر پورا ترے۔ وہ ہے مومن۔ اور عزیزان محترم! ہم اگر علی کو مانتے ہیں تا توابو طالب کے اس سے بیٹے کی حیثیت سے نہیں۔ رسول کے اطاعت گزار کی حیثیت سے نہیں۔ رسول کے اطاعت گزار کی حیثیت سے نہیں۔ رسول کے اطاعت گزار کی حیثیت سے۔

دیکھتے !کہ کنتی غلط فیمیوں کے بروے اٹھا رہا ہوں۔ اس لئے کہ پوری امت مسلمہ نے۔ کے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم علی کو مانتے ہیں۔ تواس حیثیت سے نہیں کہ ابو طالب کا بیٹا ہے۔ بلکہ اس لئے مانتے ہیں۔ کہ علی کی زندگی کا ہر لحہ اطاعت رسول

میں گزداسے۔

اور ظاہر ہے کہ جب اطاعت رسول میں علی کا لحد بسر ہو گیا۔ تواب علی کی ذمہ داری ختم ہو گئی نا۔ اب تو ہماری شراخت کی بات ہے علی نے تو بیروی کردی۔ علی نے تو تیم ولی کی تعمل اللی کی تعمیل کردی۔ علی نے تو بدر میں۔ احد میں۔ خندت میں۔ خیبر میں۔ صفین میں۔ جمل میں۔ کوئی مقام الیا نہیں ہے۔ جہاں اعلائے کلمۃ الحق نہیں کیا۔ جہاں رسول کے نام کو زندہ نہیں رکھا، میرے نوجوان کہد رہے ہیں۔ کہ آپ کوئی جگ نہیں پڑھ کر جیسی پڑھ کر جیسی پڑھ کر کے نام کو زندہ نہیں و کھا، میرے نوجوان کہد رہے ہیں۔ کہ آپ کوئی جگ نہیں پڑھ دے ہیں؟ پڑھوں گا۔ انشاء اللہ چھٹی ساتویں مجلس میں۔ جنگ بھی پڑھ کر ساوی کا لیکن پہلے اطاعت رسول کا مفہوم سمجھ لیں۔

عزیزان محرم! اطاعت رسول! ورشه به آل محر کارسول کی اطاعت ورافت به البلیت کی بس ایک جمله پر توجه فرمالیس ای لئے رسول اکرم نے برے احتاد سے کہا کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و اخونا محمد و کلنا محمد و بھو کے جس طرح سے دیکھو کے جس ست سے ویکھو گے جس طرح سے دیکھو گے جس ست سے دیکھو گے جس طرح سے دیکھو گے جس عراق کی جس سے سے دیکھو گے جم محر بول گے دیک ست سے دیکھو گے جم محر بول گے دیک میں دیکھو گے جم محر بول گے دوستو محر بیل ویکھو گے جم محر بول گے دوستو محر بیل ویکھو گے جم محر بول گے دوستو محر بیل کی صدافت یو فر تعدیق فیت کرنے کے لئے کا نتات کا داحد انسان محر ہے۔ بوگ اپنی زندگی جس ای بادہ نسلول کی جانت کے دیا ہوا دیے کہ کر میر اہر بیٹا محر ہوگا۔

یہ منزل قرب کہ چغیر اسلام نے کہا۔ کہ بیر اہر بیٹا تھ ہوگا۔ اول مجی اوسط بھی۔ اوسط بھی۔ اوسط بھی۔ آخر بھی۔ کل کے کل۔ جب دیکھو گے۔ جہال دیکھو گے۔ جس دور بین ویکھو گے۔ جہال دیکھو گے۔ جس دور بین ویکھو

بارہ بیوں کی مسمت و امامت کی صانت دے دی حالانکہ ابھی صرف دو بینے سامنے ہیں۔ ایک حسن اور ایک حسین ۔ اور محمد کی زندگی میں بظاہر ہیں بھی نہیں۔ امام زین العابد مین ابھی بیدا بھی نہیں ہوئے ہیں۔ ابھی تو دو کے علاوہ کوئی اور بیٹا

سامنے بھی نہیں آیا۔ دو بیٹوں کو دیکھ کر پورے متنقبل نسل کی صانت لے رہے ہیں۔ ارے میری نبوت میں شک کرنے والو۔ میں پورے دور کو چیننج کرکے جارہا ہوں۔ کہ جاؤ آگر کسی کو میری نبوت میں شک ہو۔ تو کسی دور کے محمد کو اٹھا کردیکھو۔ آگر محمد نن نظر آئے۔ تو میر اانکار کردینا۔

الله الله آپ اندازہ تو فرمائیں۔ عزیزان محترم! سنو! علی ہے اپنے وقت کا محمہ مسلم اللہ اللہ آپ اندازہ تو فرمائیں۔ عزیزان محترم ! سنو! علی ہے اپنے وقت کا محمر کے اس کے ایک محمر کے ساتھ ایک ایک لقب مخصوص کردیا گیا۔ تاکہ پہچان لیا جائے۔ کہ کون سام محرسے ؟ نہیں! توجہ نہیں فرمائی۔۔۔

بحتی امیر المومنین مرف علی کا لقب ہے۔ اور کسی الم کا نہیں۔ یہ شرف مرف علی کو حاصل ہے۔ امیر المومنین صرف علی کا لقب ہے۔ حسن مجتبی مرف صرف علی کا لقب ہے۔ حسن کا لقب ہے۔ حالانکہ سارے منتخب ہیں۔ سارے چنے ہوئے ہیں۔ گر القب مخصوص حسن کے لئے ہے۔ سید الشہداء حسین کا لقب ہے۔ سارے الم شہید ہیں۔ گر لقب حسین کے لئے ہے۔ سارے الم اطاعت و عبادت گزار ہیں۔ گر سید الساجدین صرف زین العابدین ما کہ بہجیان لیا جائے کہ کون سامحہ ہے؟ اس لئے کہ نہ صورت میں فرق ہے۔ نہ سیرت میں فرق۔ نہ علم میں فرق۔

ارے روز مرہ کے دیکھنے والوں نے نہیں پہچانا۔ دن رات و کھ رہے ہیں۔ محمر اور علی کو چانا ہوا۔ گر تمام رات علی بستر رسول پر سوتے رہے۔ کافر پہچان نہ سکے کہ نبی سو رہے ہیں۔ اس لئے ایک آیام کو ایک ایک لقب دیا گیا۔ ہماری آسانی کے لئے یہ تو کافر کی بات ہورہی ہے۔ یہ تو کوئی ولیل نہیں ہے۔ اس گھرانے میں تو وہ محمد ہیں۔ جہاں فرشتے وعوکہ کھا جاتے ہیں۔ پورے مجمع کی

یہ وہ در ہے جہاں فرشتوں کو دھو کہ ہوجاتا ہے۔ کیا خوب کہا کسی شاعر نے

قدرت نے پکھ اس طرح سنوارے ہیں محد ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محد اکثر درزہرا ہے یہ جر نکل نے سوچا پیغام کے دول کہ یہ سارے ہیں محر مولا سلامت دکھے صلوات

فرشتے بہاں آگر بہک جاتے ہیں۔ کہ یہ کون سا محر ہے۔ ای لئے آپ ویکمیں کے کہ جو علم میں عمل میں طلق ہیں۔ تعلیم میں۔ تربیت میں۔ تہلیغ میں۔ تہذیب میں۔ معاشرت میں۔ اٹھتے بیٹھتے۔ سوتے جاگتے میں۔ محد می می محر ہیں۔

اب آپ اندازہ سیجے کر۔ علی اپنے وقت کا محر۔ حسن اپنے وقت کا محر مسین ا اپنے وقت کا محر اب اگر اپنے وقت کے محر سے پزید بیعت ماسکے۔ تو کیا محر عربی کو کرلینا چاہئے؟ حسین نے وہ جواب نہیں دیا کہ حسین تھا۔ حسین نے وہ جواب دیا جو محر ا دیتے تھے۔

جملہ ہتاؤں آپ کو محدث دہادی کا؟ مع کہتے ہیں حسن اور حسین دونوں شہید ہیں۔ دونوں رسول کو تائ شہادت عطا کیا۔ حسن کی شہادت رسول کی شہادت ہے۔ ایک شہادت رسول کی شہادت ہے۔ ایک شہادت بری شہادت ہے۔ ایک شہادت ہے۔ ایک شہادت ہے۔ ایک اعلانیہ شہادت ہے۔ ایک اعلانیہ شہادت ہے ایک اعلانیہ شہادت ہے دیک اعلانیہ شہادت ہے لیک ایک شہادت ہوئی شہادت ہے۔ ایک اعلانیہ شہادت ہے لیک ایک شہادت ہوئی شہادت ہوئی شہادت ہوئی شہادت ہوئی شہادت ہے۔

تو میں نے جب یہ جملہ پر صلا تو میں نے کہا اگر میں محدث ہلوی کے زمانے میں موجود ہوتا۔ اور وہ بین جملہ کہتے۔ کہ حسن " تو میں ان سے اگلا جملہ بوچھ لیتا۔ کہ بہت اچھا کہا آپ نے۔ حسن کی شہادت رسول " اللہ کی شہادت ہے۔ حسن کی شہادت ہے۔ تو پھر یہ صلیم کیوں نہیں شہادت ہے۔ تو پھر یہ صلیم کیوں نہیں کرتے کہ جب حسین کی شہادت رسول "اللہ کی شہادت ہے۔ تو حسن کا قاتل بھی رسول "

الله كا قاتل موانا؟ حسين كا مجى قاتل رسول كا مجى قاتل موانا؟ رسول الله كا قاتل مليانون كے يہاں واجب الاحرام نبين موسكا۔

" اپنے وقت کے محمر کی بیعت طلب کی یزید نے۔ حسین نے وہ جواب دیا۔ جو محمر کے دیا تھا۔ نے دیا تھا۔ نے دیا تھا۔ اور وہ جواب جو حسن نے دیا تھا۔

ملعین بیزید ابوجهل کی نمائندگی کررہا تھا۔ اور حسین محمر کی نمائندگی کررہے تھے۔
یزید جابتا تھا محمر سے بیعت لے کریزیدیت کو شریعت بنا لے۔ حسین وہ ہے جو خود اجز
گیا کر بلا میں۔ مگر ہر دل میں شریعت کا گھر بنا گیا۔ آپ تو رونے کو آمادہ بیٹھے رہتے
ہیں۔ یہی آنسو تو ہے حسین کا حق۔ یہی تو ہے فاطمہ کا حق۔ یہی توزین کا حق ہے۔
پید ہے نا آپ کو؟ان قناتوں کے پیچھے کہیں نہ کہیں حسین کی اجڑی ہوئی مائی ضرور آتی
ہے۔ اجڑی ہوئی بہن ضرور آتی ہے اور ساتھ میں حسین کی پانچ برس کی پیکی ضرور آتی ہے۔ اجڑی ہوئی بیت کے بیتے ہیں تا ہے ہیں کہ بیتے ہیں تھا میں حسین کی پانچ برس کی پیکی مرور آتی ہے۔

عزادارد! جب آپ زور زورے روئے ہیں توسکینڈ کہتی ہے پھو پھی امال! اے پھو پھی امال! یہ کون لوگ ہیں؟ زینب کہتی ہیں! سکینڈ! یہ تیرے ہائیا کے عزادار ہیں۔ تیرے ہائی رونے والے ہیں۔

اور عزاداروجب آپ آنسو بہابہا کر روتے ہیں۔ جب آپ بلند آوازے گریہ کرتے ہیں۔ نو سیاند آوازے گریہ کرتے ہیں۔ نو سیان اپنے دامن کو پھیلا کر کہتی ہے مجلس میں۔ کہ پروردگار! میری ماں۔ ربام تو اجر گئ۔ ان کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ۔ میرے بابا کے رونے والوں کو سلامت رکھے۔ سیکٹ وعائیں دیتی ہیں۔ رونے کے لئے تو آتے ہی ہو۔ اور آج تو چار

عرم ہے۔ آن کی دات قیامت کی دات بن کر آئی ہے۔ معلوم ہے کہ آن کیابوا؟

آن کر بلا میں شمر داخل ہوا۔ 30 ہزار کا انگر لے کے۔ اس سے پہلے میں بڑار
کا انگر آچکا ہے۔ عرسعد کی طرف سے جو دو عرم کو پنچا۔ جب چاروں طرف خیے اور
گوڑے زینٹ نے ویکھے۔ کہا فعلہ ذرا میرے بھائی کو بلا دے۔ حسین آئے۔ تی بہن
زینٹ کیا بات ہے! بھیا چاروں طرف سے دشمن آوہ ہیں۔ ہمارا کوئی نہیں رہا۔ بھیا
ہمارا کوئی نہیں رہا۔ بھیا ہم کیا کریں؟ ہمارا کوئی عدد گار نہیں۔ سنیں سے جملہ حسین
کہتے ہیں۔ قلم لاؤ کاغذ لاؤ۔ قلم اور کاغذ منگایا گیا۔ کہا بہن بیٹھ جاؤ۔ عرد دارو! جھے
مصاب کا بس ایک جملہ پڑھنا ہے۔ بس ای پر پرسہ دے لو۔ بہن زینٹ بیٹھ کئیں
مصاب کا بس ایک جملہ پڑھنا ہے۔ بس ای پر پرسہ دے لو۔ بہن زینٹ بیٹھ کئیں
بھائی کے ساتھ زیبن پر۔ حسین نے کاغذ لیا۔ قلم دست مبارک بیں قبلا۔ لکھنا شروع

بم الله الرحمان الرجم - يد خط رجل فقيد حبيب ابن مظاهر ك نام - فرزند رسول حسين ابن على كل طرف عد مروفقيد كو خط لكمناشر وع كيا- زين في فور عن ابن على كل طرف عد مروفقيد كو خط لكمناشر وع كيا- زين في المركة - بيارون عن ويكا حرف من الكر جمله لكمنة بين الكيل تعداد من عالم خربت من كركة - بيارون طرف عن الكركا زخه مهد قاطمة كابينا قليل تعداد من له كركوكون كو آيا بواب مالى الرباري دد كركة بو تو آجادً

یہ خط زینے کی فرمائش پر الکھا جارہا ہے۔ حدیث آسکتے ہو تو آجاؤ۔ ہم چاروں طرف سے گھر گئے ہیں۔ مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ فقط والسلام یہ خط بند کیا۔

الله اکبرا ای کے بعد تکھا۔ نوٹ پر تکھا کہ حبیب ای بات کا خیال رہے کہ میرے ساتھ بتول کی بٹیاں جیں۔ بزاک اللہ حبیب اس بات کا خیال رہے کہ میرے ساتھ بتول کی بایروہ بٹیاں ہیں۔

یہ جملہ لکھ کر زین کو سلا۔ شغرادی زین کہ کہتی ہیں۔ ہمیا ایک بات میری طرف سے لکھ دو بھائی حبیب علی کی بٹی طرف سے لکھ دو بھائی حبیب علی کی بٹی ملام کہتی ہے۔ قاصد کو خط دیا۔ قاصد خط لے کر کوفہ بھیا۔ حبیب بازار کوفہ میں

کھڑے کی دکان پر خضاب خرید رہے تھے۔ قاصد قریب پہنچا حبیث کو خط دیا۔ پوچھا کس کا خط ہے کہا آ قا حسیثن ابن علی کا خط ہے۔ پوچھا کہاں ہے میرا مولاً ؟ کربلا میں۔کہامیرے آ قاکی خیر توہے کیا ہوا؟ کہاجو ہواہے خط میں تحریرہے۔

صبب نے خضاب کی پڑیا تھیکی۔ حسین کے خط کو آنکھوں سے لگایا۔ ہونٹوں سے بوسہ دیا۔ خط کو چاک کر کے پڑھتے ہوئے حبیب گھر میں آئے۔ گھر میں آگر دوجہ کو بلایا، حبیب کی دوجہ نے پریشان حبیب کو دیکھ کر پوچھا کیا بات ہے؟ بہت پریشان مجیب کو دیکھ کر پوچھا کیا بات ہے؟ بہت پریشان موج حبیب نے کہا کہ آ قا حسین کا خط آیا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ دشمنوں کے فرخہ میں ہیں۔ دوجہ حبیب سینے پر ہاتھ مار کر کہتی ہے۔ فاطمہ کا لال حسین ؟ کون حسین قاطمہ کا بیٹا حسین کہا۔ ہاں کربلا پہنچ کے ہیں۔ دشمنوں میں گھر کے ہیں۔ جھے مدر کے لئے بلایا ہے۔ ذوجہ نے بوچھا تو پھر کیا فیصلہ کیا ہے؟

حبیب نے آزبائش کی غرض سے کہا سوچ رہا ہوں اگر چلا گیا تو تیراکیا ہوگا؟

ارادہ ہے اپنی تکوار بھیج دوں۔ اپنا گھوڑا بھیج دوں۔ عزادارد! اتنا جملہ جو حبیب نے کہا۔
حبیب کے بازو پر ہاتھ مار کر حبیب کی زوجہ کہتی ہے۔ لے یہ چوٹیاں پہن لے۔ ارے
کچھے فاطمہ کا لال بلائے اور مجھے بیوی کا خیال آئے۔ حبیب کھڑے ہوئے۔ جوش شجاعت نے مرحبا کہا۔ میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا۔ کہا اچھا خدا حافظ۔ غلام کو آواز دی۔ گھوڑے پر سوار ہوئے۔ تکوار میان میں رکھی۔

80 برس کا حسین بوڑھا مجاہد اور صحابی۔ بیلی کی طرح گھوڑے پر سوار ہوئے۔ کربلا پہنچا۔ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز اور گردا تھی۔ حسین خیمے سے باہر لیکا۔ عباش جلدی آؤ۔ میرادوست آرہاہے۔ حسین آگے آئے۔

عبال سامنے آئے۔ حبیب کا گھوڑانزدیک آیا۔ اس سے پہلے کہ حبیب گھوڑے
سے اترتے فاطمہ کا بیٹا نزدیک آیا۔ اور آگے بڑھ کر حبیب کے گھوڑے کی لگام تھام
لی۔ ہاتھوں کو جوڑ کر حبیب کہتے ہیں۔ مولاً یہ کیا غفیب کررہے ہیں۔ حبین نے کہا
حبیب تو میرا محن ہے۔ تونے زینہ کے دل کی بات پوری کردی۔ حبیب کا بازو تھام

كر عبال في اتادل حسين في مطي الكايد الك مرجد فيه كا يرده الماد آواز آئى فعنه كا محسيب الحقيد على كي بين سلام كررى ب

الالعنة الله على القوم الظالمين.

## يانچويں مجلس

حضرات گرامی قدر! بزرگان محترم! عزاداران مظلوم کربلاً! انجمن محبان حسین کی جانب سے عزا خاند ابو طالعت میں عشرہ محرم کی پانچویں تقریر۔ آپ حضرات کی ذوق ایمانی کی نذر ہے۔ اطاعت رسول ہمارا عنوان گفتگو ہے۔ اور اس عنوان پر میں آپ حضرات کی توجہات کا شکر گزار ہوں۔

قرآن مجید الله کاکلام ہے۔ قرآن مجید الله کا وہ محکم کلام ہے جس کواس نے اپنے حبیب کے سینے پر بطور مجزہ نازل کیا۔ اوراس کے بعد فرمایا۔ تبار لا الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیواً. محرّم و کرم اور بابر کت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے عبد پر فرقان نازل کیا۔ اور اس کوعالمین کے لئے نذیر بنایا۔ اور ہر شے اور ہر خشک و ترکامستاہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور اس قرآن مجید کی عظمت سے ہے اور اس کو تند من مثلہ یہاں ارشاد ہوا اے کفاد کے۔

اے دسمن ااسلام و نبوت اگر سمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے۔جو ہم نے اپنے عبد پر نازل کیا ہے (اور تم سمجھ رہے ہو کلام بشر ہے ) تو تم سارے عرب مل کر اس قرآن کا جواب لے آؤ۔ جبکہ یہ آیت نازل ہوئی تو تیفیر اسلام نے آیت کے نزول کے بعد سورہ کو ٹر کو ایک شختی پر لکھ کر خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا۔ اور ارشاد فرمایا که طویل ترین سورے کا جواب تو کیا لاؤ کے۔ قرآن کا مخفر سورہ پیش کررہا ہوں۔ انا اعطینك الكوثر، فصل لربك و انحر، ان شاننك هو لابتر، تم قیامت تك ان تین آخول کا جواب لے آؤ۔

اب یہ بھیرت بیٹی کر دو میں اسلام کو سورہ کو ٹرکی آیت اس لیے تو نازل نہیں کی کہ میرے حبیب چہائے کر دو میں اسلام کو سورہ کو ٹرکی آیت ہے۔ یہ بھیر ہے کہ بیٹی کر اس بھید کی ساری سور توں میں سے سورہ کو ٹرکا انتخاب کیا۔ اور سورہ کو ٹرکا انتخاب کیا۔ اور سورہ کو ٹرک کے فائد کھید کے دروازے پر الکا دیا۔ آئ چودہ سو برس ہوگئے گر آئ تک بھی دنیا سورہ کو ٹرکی تین آ بیوں کا جواب چودہ سو برس میں نہ کو ٹرکا جواب نہ لا سکی۔ تو جب سورہ کو ٹرکی تین آ بیوں کا جواب چودہ سو برس میں نہ بیش کیا جائے گا۔ صلوات۔

اس سورہ مبارکہ کی ہے عظمت ہے۔ یہ اس قرآن کا طرز استدلال ہے۔اور آج تک جبکہ چودہ سو برس گزر گئے ہیں۔ دنیا علم کے بہت سے زینوں سے گزر گئی۔ گر اب تک سارازمانہ مل کر بھی سورہ کوٹر کا جواب نہ لاسکا۔ قرآن سامت کا جواب اب تک تو نہیں لاسکے۔ تو قرآن ناطق کا کیاجواب لاؤ شحے ؟

یے قرآن کا طرزاتدلال ہے۔ یہ قرآن کے احکامات کی کیمانیت ہے۔ کہ آیت نازل ہوئی کہ ۔۔۔

افلا یندبرون القرآن ولو کان من عند غیرالله لو جد فیه اختلافا کئیرا۔
تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تم قرآن میں تظر کیوں نہیں کرتے؟ کہ قرآن اگر اللہ کے علاوہ کی فیر کی جانب سے ہوتا۔ تم اس کی آیتوں میں اختلاف پاتے۔ معلوم ہوا جوشے بھی اللہ کی طرف سے ہواس میں کس طرح کا اختلاف نہیں ہونا چاہئے۔ قرآن ہویا نبوت سے رسالت ہویا المت المت ہو چاہے قیامت جواللہ کی جانب سے ہاں میں قیامت تک کوئی اختلاف نہیں ہوسکا۔ یعنی اختلاف ہوتا ی کی جانب سے ہواں میں موسکا۔ یعنی اختلاف ہوتا ی کی جانب سے ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔

بندے اختلاف اس لئے کرتے جی کہ ان کی کری افتدار بی اختلافات پر نظر
آتی ہے۔ لیکن خداوند عالم کو اپنی کری بچانے کے لئے بھائی کو بھائی سے اڑانے کی
ضرورت نہیں ہے۔ وسع کو سید السموت والارض اس کی کری جغرافیائی
ملکت کی کری نہیں ہے۔ بلکہ آسان و زمین کی وسعتوں میں اس کی کری ہے۔ وہ
بمیشہ تھااور بمیشہ رہے گا۔ اس کے مزاج میں تخت بدلنا نہیں ہے۔ اس کی سیرت بی
نہیں۔ اس کی کری کی تو بات چھوڑ ہے۔ اس نے دنیا میں ایک لاکھ چو بیس بزار پینیم اس کے مزاج میں بخرار پینیم اس کی کری کے جس بزار پینیم اس کے کری کی تو بات چھوڑ ہے۔ اس نے دنیا میں ایک لاکھ چو بیس بزار پینیم اس

دنیا میں بڑے بڑے رہنماؤں کے تخت الف جاتے ہیں۔ بڑے بڑے صاحبان جروت کے تخت تاراج ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج تک مثال نہیں پیش کی جاستی۔ کہ آدم سے لے کر خاتم تک کیا کئی نی کا تخت خدانے الٹا؟

کی ٹی کوسسپیڈ (SUSPEND) کیا گیا؟ کیا خدانے معاذ اللہ کی ٹی کو سزا دی۔ نہیں! سزایوں نہیں دیتا کہ اگر کسی ٹی کو سزا دے تو حرف بنانے والے پر آئے گا۔ کیسے کو بناکر بھیج دیا تھا؟ خدا جنہیں بندوں کی ہدایت کے لئے بناکر بھیجتا ہے ان کے ایمان وابقان کی ذمہ داری خدا خود لے لیتا ہے۔ ان کے تحفظ کی ذمہ داری بھی خود لے لیتا ہے

تو عزیزوا بقیجہ کیا ہوا؟ اللہ کے بنائے ہوئے تخت و تاج کی تمنا نہیں کرتے۔ وہ لوگ تخت و تاج کی تمنا نہیں کرتے۔ وہ لوگ تخت و تاج کی تمنا کرتے ہیں۔ جن کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوئی۔ جن کا خاندانی بیک گراؤنڈ (BACK GROUND) کھھ نہیں ہوتا۔ وہ افتدار پر آگر اپنی حثیت منوانا چاہتے ہیں۔ لیکن جنہیں اللہ اپنی طرف سے ختنب کرتا ہے۔ وہ بوریئے رہیں کے تیں۔
رہیٹے کر افتدار کو اپنی ٹھوکروں میں رکھتے ہیں۔

تخت واقتدار کی بیسا کھیوں کا سہارا لے کر۔ یا ایڑیاں اٹھا کر قد بڑھا لینے والے عزت دار اور ہوتے ہیں۔ مہر نبوت پر قدم رکھ کربت شکنی کرنے والے اور ہوتے عزیزان محرم ا ذرا آپ اندازہ تو سیج اکہ جس علی کو مہر نبوت کا اندار ل گیا ہو۔ جو علی مہر نبوت کے تخت پر قدم رکھ چکا ہو۔ جس علی کے قد موں کو مہر نبوت چوم بھی ہو۔ وہ علی تخت حکومت کی تمنا کرے گا؟ وہ علی تخت اندار کی پرداہ کرے گا؟

جیب مزل ہے! بیٹی اور ملی گ۔ وقیر کو بھی بیکش کی تقی کہ افتدار لے لیں۔ علی کو بھی بیکش کی تقی کہ افتدار لے لیں۔ علی کو بھی بیکش ہوگ ۔ پہلی مزل پر تغیر اسلام کے وصال کے بعد۔ بی کی وفات کے فور آبعد نی امیہ کا سروار۔ اس بات پر تمام تاریخیں متنق ہیں۔ تاریخ طری ہے لیے کہ مولانا مودودی تک سب متنق ہیں۔ کہ بزید کا دادا علی کے پاس آیا۔ کہا! علی المال کمر میں بیٹے ہو؟افتدار دوسرے قبلے میں جارہا ہے۔ افتدار پر قبضہ کرنا۔ یا جاراکام ہے ہم ودی تو عزت دار قبلے ہیں۔ اس پورے عرب میں۔ امراکام ہے یا تبہاراکام ہے ہم ودی تو عزت دار قبلے ہیں۔ اس پورے عرب میں۔ اگر تم آگ تکانے پر تیار ہو افتدار کے خواہشند ہو۔ تو میں مدینے کی کلیوں اور راستوں کو۔ سوارون اور یادول سے بھرووں گا۔

مسلمانان عالم! سجد الري على كى بعيرت كوريزيد كاوادا خلانت راشده ك فات كا منعوب له كر آيا تعد مرعلى ك تدير في مسلمانوں كو اختلاف سے بچاليا۔ المعمون المعمون سے اسلام كا حامى بن كيا؟ توكب سے اسلام كا جدرد بن ميا؟ توكب سے اسلام كا جدرد بن ميا؟ توكب سے مسلمان موكيا؟

آپ نے دیکھا! کہ افتدار کی پیکش علیٰ کو بھی ہوئی۔ اور نبی کو بھی ہوئی۔ آگر
علیٰ اور نبی ایک بی نور سے نہ ہوتے تو جواب دونوں کا ایک نہ ہو تا۔ بہت توجہ
جو شہر علم کا در ہو شہنشاہ دو عالم ہو
اسے جائل قبیلوں کی حکومت زیب کیا دے گ
فغیری کاخدا بنے سے جمہ انکار کر بیٹھے
دار سوچ اسے کوئی خلافت زیب کیا دے گ
دار سوچ اسے کوئی خلافت زیب کیا دے گ

یہ ہے وہ مقام فکر! عزیزان محترم! کہ جو خدا کے یہاں سے عزینی لے کر آئیں وہ تخت کی وجہ سے عزت حاصل کرنے کے خواہش مند نہیں ہوا کرتے۔ علی کوئی دنیا میں آکر علی نہیں بنا۔ علی توجب پیدا ہوا تو علیٰ تھا۔ جہاں پیدا ہوا وہ جگہ علیٰ۔ جس ماں کے بطن سے پیدا ہوا وہ بطن علیٰ۔ جس باپ کے صلب سے پیدا ہوا وہ صلب علیٰ۔

جس خاندان میں آیا تھاوہ خاندان علی ۔ جس قبیلے میں آیاوہ قبیلہ علی ۔ جس قوم میں آیا وہ قبیلہ علی ۔ جس قوم میں آیا وہ قوم علی ۔ جس گھر میں آیا وہ گھر علی ۔ جس آو د میں آیا وہ گور میں آیا وہ گھر علی ۔ جس آغوش میں پروان چڑھاوہ آغوش علی ۔ جس بستر پر سویا وہ بستر بھی علی ۔ جس دوش پر پہنچاوہ دوش علی ۔ ۔ ۔ دوستو! علی پیدا ہونے کے بعد علی نہیں بنا۔ علی جب پیدا ہوا تو علی تھا۔

ہم جب پیدا ہوئے تو پچھ بھی نہیں تھے۔ پیدا ہوئے پڑھے لکھے تو ذاکر ہے۔
پیدا کئی ذاکر کوئی نہیں ہو تا۔ پیدا کئی عالم کوئی نہیں بنآ۔ پڑھتا ہے تب عالم بنآ ہے نا؟
پیدا ہوتے ہی قابل تذکرہ کوئی نہیں بنآ۔ بس یمی فرق ہے۔ عزیزان محرم! معصوم اور
امت میں۔ معصوم جب پیدا ہو تا ہے۔ تو عالم ہو تا ہے آمتی جب پیدا ہو تا ہے تو جابل
ہو تا ہے۔ بس اب معصوم اور امت میں فرق اتنا ہے جتنا علم اور جہل میں فرق ہے۔
سوتا ہے۔ بس اب معصوم اور امت میں فرق اتنا ہے جتنا علم اور جہل میں فرق ہے۔

توعزیزان محرم! جب علی پیدا ہوا تو کعبہ میں پیدا ہوا۔ اپ گھر میں نہیں پیدا ہوا۔ اپ گھر میں نہیں پیدا ہوا۔ اور ہونا بھی یہی چاہئے تھا۔ ابو طالب ہے کسی نے بوچھا آپ کے گھر علی کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ توابو طالب نے نے بڑا بصیرت کاجواب دیا تھا۔ میرے لئے آتا تو میرے گھر میں میرے گھر میں پیدا ہوتا۔۔۔ توجہ ہے نا دوستو! جس کے لئے آیا تھا اس کے گھر میں پیدا ہوا۔ جس کا ناصر بن کر آیا تھا اس کی گود میں آیا۔ اس لئے علی کو ابو طالب نے کھانا بھی نہیں محلایا۔ پہلی غذا بھی ابو طالب نے نہیں دی۔ اس لئے کہ گواہ بن کے آیا تھا رسالم کا۔ تویہ تو دنیاکا قانون ہے کہ گواہ کا سارا خرج مدّی کے ذمہ ہوا کرتا ہے۔

اس لئے پیدا ہوا خدا کے گھر میں۔ آکھ کھولی رسول کی آغوش میں۔ غذا پائی لعاب رسول سے پروان چڑھا دامن رسول میں سویا بستر رسول پر معراج پائی روشنی

رسول پر اٹھا تو علی تھا۔ سویا تو جی بولا تو نصیری کا قدا تھا۔ یعنی تیوں نے غلط سمجھا۔ بھائی ساری دات شب جر کفار نی سیجھے رہے اور بھائی ساری دات شب جر کفار نی سیجھے رہے تا بھائی ساری دات شب جر کفار نی سیجھا۔ جنہوں نے بالکل غلط سمجھا۔ انہوں نے خدا سمجھا۔ علی تو ہے ہی جیب و خریب شخصیت خداکی تشم غلط بھی کوئی سمجھا۔ انہوں نے خدا سمجھا۔ علی تو ہے ہی جیب و خریب شخصیت خداکی تشم غلط بھی کوئی سمجھتا ہے۔ قویا نی سمجھتا ہے یا خدا سمجھتا ہے۔ صلوات۔

توجہ ہے نا عزیزان محرّم؟ پروان چڑھا۔ کمڑا ہولہ بڑا ہوا۔ دعوت ڈوالعشیرہ میں پہنچا کواہ رسالت بناء عرکتی تھی۔ بارہ برس کواہ کس کا۔ خاتم النبین کا اللہ اکبرا مین بہنچا کو ان دے گا علی نہیں ایسے نہیں پہلے رسول کو سمجھو۔

ایک جگه بر قرآن مجید می ارشاد موا

فکیف اذ اجندا من کل امد بشهید و جندا بك علی هو لاء شهیدارد ان اوله میدارد ان اوله میدارد ان اوله می افرات کے دن دیکانے اس دن گنگاروں کا کیا عالم ہوگا۔ جب ہم تمام امت پر ان کے بی کو گواوینا کی گے۔ ان کا نی امتوں کے کردار کی گوائی دے گا۔ میں قربان جاؤں۔ ایٹ رسول پر داور اے میرے حبیب! آپ کو ان تمام انتیادی گوائی دیں ہوگ۔ حبیب تمام نی آپی امتوں کے گواہ ہوں گے۔ تمام نی آپی امتوں کے گواہ ہوں گے۔ تمام نی آپی

آدم اپنی امت کی گوائی دیں گے۔ نوٹ اپنی امت کی گوائی دیں گے۔ دھیدہ اپنی امت کی گوائی دیں گے۔ دھیدہ اپنی امت کی گوائی دیں گے۔ اساعیل اپنی امت کی گوائی دیں گے۔ اساعیل اپنی امت کی گوائی دیں گے۔ ابراتیم اپنی امت کی گوائی دیں گے۔ ابراتیم اپنی امت کی گوائی دیں گے۔ سلیمان اپنی امت کی گوائی دیں گے۔ واؤلا اپنی امت کی گوائی دیں گے۔ سلیمان اپنی امت کی گوائی دیں گے۔ اس گوائی دیں گے۔ اس گوائی دیں گے۔ موئ اپنی امت کی گوائی دیں گے۔ موئ اپنی امت کی گوائی دیں گے۔ موئ اپنی امت کی گوائی دیں گے۔ ہارون اپنی امت کی گوائی دیں گے۔ اسلیمان اپنی امت کی گوائی دیں گے۔ ہارون اپنی امت کی گوائی دیں گوئی دیں گے۔ ہارون اپنی امت کی گوائی دیں گے۔ ہارون اپنی امت کی گوائی دیں گے۔ ہارون اپنی دیں گے۔ ہارون اپنی دیں گوئی دیں گ

یہ کیا۔ یعنی ان امتوں کا مستقبل ان انجاء کی تقدیق کا مختاج ہوگا۔ اگریہ انجاء تقدیق کر دیں کہ یہ بری ہیں تو کر دیں کہ یہ بری ہیں تو سب بخشی جائیں گی۔ اگر وہ کہہ دیں کہ یہ بری ہیں تو ساری امتیں جہنم میں چلی جائیں گی۔ یہ ہے ان نبیوں کا مقام۔ کہ جو اپنی امت کی گوائی دیں گے۔ یعنی ساری امتوں کا مقدر قیامت کے دن۔ آدم سے لے کر عیسی تک کے نبیوں کے باتھوں میں ہوگا۔ اور میر ارسول ان تمام نبیوں پر گواہ ہوگا۔

قواگر سجھ سکو تو سجھ لو۔ کہ انبیاء ماسبت کے ہاتھوں بیں تمام امتوں کا مقدر ہوگا۔ اور میرے نبی ہے ہاتھ بیں تمام نبیوں کی تقدیر ہوگا۔ اور آپ میرے صبیب قیامت کے دن نبیوں کی گواہیں دیں گے۔ آپ دیں گے گواہی ہم آدم سے نہیں اور چیس گے۔ کہ آدم نے کیا کیا۔ میرے صبیب اآپ بتائیں گے۔ کہ آدم نے حق تبین کیا گیا۔ میرے صبیب اآپ بتائیں گے۔ کہ آدم نے حق تبین کیا؟

آپ بتائیں گے! کہ نوٹ نے سفیتہ کیے چلایا؟ آپ بتائیں گے! اہراہیم نے اگر کون سے کیے لاے؟ آپ بتائیں آگ کو کیے گزار کیا؟ آپ بتائیں گے! کہ موٹی فرعون سے کیے لاے؟ آپ بتائیں گے! کہ عیسی نے کومت کے! کہ عیسی نے مریضوں کو کیے اچھا کیا؟ آپ بتائیں گے! کہ سلمان نے حکومت کیے کی؟ آپ بتائیں گے! کہ ایوب کے کہ یوسف بازار میں کیے کے؟ آپ بتائیں گے! کہ ایوب نے کیے صبر کیا؟ آپ بتائیں گے! کہ یعقوب روئے کتنا؟ توجہ ہے نا؟ حبیب میرے نے کیے صبر کیا؟ آپ بتائیں گے! کہ یعقوب روئے کتنا؟ توجہ ہے نا؟ حبیب میرے بیا کہ لیوں کی جنبش کے بیے ہوگا۔

اب سی آپ کہ رسول ہم جیسا نہیں ہے۔ رسول ہمارا وہ اولوالعزم پیفیر کے ۔ رسول ہمارا وہ اولوالعزم پیفیر کے ۔ کہ سارے نبیوں کا محتقبل جس کے لیوں کی جنبش کا محتاج ہو۔ اگر وہ کہہ دے کہ آدم ٹھیک۔ فدا میرے حبیب کے فیطے کو تبدیل نہیں کرے گا۔ اس لئے کہ اس نے گواہ بلاجو لیا۔ لہذا گواہی کو مسترد نہیں کرے گا۔ ورنہ اس کی توحید میں خلل واقع ہوجائے گا۔

میں ملت مسلمہ کے علاءے۔ سیرت نگاروں سے۔ عزا خانہ ابو طالب کے اس

عظیم اجماع سے دست بست اتا عرض كرناما بتا مول كر آپ نے تو بر دوركى جاہے ملی صدی جری ہو۔ جاہے دوسری یا تیسری صدی جری ہو۔ جاہے یانج یں صدی جری ہو۔ چاہے بیویں مدی اجری ہو۔ آپ نے قو ہر دور ش ہر زمانے ش سرت کی کتاب عل تو یک لکھا کہ سب سے آٹر عل آئے اور جالیس برس بعد ی بے۔ چالیس برس کے بعد ی بنے چالیس برس تک بی نہیں تھے۔

قاكريدسب سے آخريس آيادر فاليس برس تك ئي نيس تا تو قرآن كاس آیت کو کبال لے جاو کے ؟ کہ تمام انہاء پر ہم آپ کو گواہ بلائیں گے۔ تو یہ بناسب ے آخریس قواے کیا تن ہے؟ کہ سے آدم کی گوائی دے۔

مزیزان مرم مرا مراس ی کوکیاحت بے کہ آدم کی کوای دے؟ آدم سے لے کر عینی محل کوای دیتا۔ عمرے تی کی اس بات کی دلیل ہے كه جب آدم مغوت كرد با تفار ميرا ني د كيد ربا تفار جب نوع سفينه جلار بإنعك جيراني و كمه ربا نعله جب ابراميم آک ميں كودر ہاتھا ميرا ہي ديكھ رہاتھا۔ جب يوسف بازاريس بكسادم تناميراني ديكه رباتحار جب موی مصاجلانها قامیرانی دیکه رباتها جب عيتي اندهون كوبينا كرربا تغاميرا ني ديكه ربا تغاـ کا نئات خلق ہور ہی تھی میرانی دیکھ رہا تھا۔ بلكه كا نئات عدم بيل تحي نور محر وجود بيل تحار

اب آپ محصر عائيں يہ بات يهال عمل ہے كه ميں؟ آپ بيش نكاه ركيل مقام توت توبات مجم من آجائ گار فكيف اذ ا جننا من كل امة بشهيد. قیامت کے دن تمام امتول پر ان کے بی کو گواہ بلائیں گے۔ وجننا بك على هو لاء شهيد. اور ميرے رسول جم ان انبياء پر تم كو كواه بلائيں گے۔

عزیزان محرم ابوی توجد کہ یہ ہے علی کے بی کی شان۔ مسلمانوں کے بی کی

نہیں وہ تو جھ جیسا ہے۔ میں تو علی کے نی کی شان بتارہا ہوں۔ یہ ہے علی کے نی کی شان کہ قیامت کے دن ایک کم ایک لاکھ چو ہیں ہزار معضوم پنجبروں کے گواہ بنیں مجھے۔ اور یہ نی کے علی کی شان ہے جو خاتم النہین کی گوائی دے گا۔ صلوات۔

یہ ہے شان علی کہ جو خاتم النہین کی گواہی دے گا۔ اس کے لئے بھی قرآن مجید میں آیڈ کریمہ موجود ہے۔ یقول الذین کفروا لست موسلا، قل کفی باالله شهیدً ا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، میرے حبیب اگر یہ کافر تھے مرسل نہ مانیں تو نہ مانیں۔ ان سے کہہ دے کہ میری گواہی کے لئے ایک اللہ کافی ہے۔ اور ایک وہ کافی ہے جے ہم نے کل کتاب کاعلم عطا کیا۔ سورہ المحوصیہ

اب یاد رکھیے کہ صحابی کا بڑا مقام ہے۔ صحابی کی بڑی عزت ہے۔ ہماری جانیں نار رسول کے مخلص صحابہ پر۔ کون کہتا ہے کہ ہم صحابہ کرام کو نہیں مانے؟ ہماری جانیں قربان رسول کے فرمانبر دار صحابہ پراس لئے کہ ۔

کی محر سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں

ہماری جانیں شار رسول کے اطاعت گزار صحابہ پر۔ لیکن صحابہ کرام کا تقابل علی ہے نہیں کیا جاسکتا۔ کہ سارے صحابہ کرام نے رسالت کا کلمہ پڑھا ہے۔ علی نے رسالت کی گواہی دی ہے۔ کلمہ پڑھنے والے اور ہوتے ہیں گواہی وینے والے اور ہوتے ہیں گواہی نہیں۔ یعنی اس لئے کہ بوتے ہیں۔ رسالت کی گواہی دی ہے علی نے محمد کی گواہی نہیں۔ یعنی اس لئے کہ جب تک محمد یا جیات رہتے گواہی بھی باتی رہتی۔ لیکن محمد ابن عبداللہ کی گواہی نہیں ہے۔ علی دی رسالت کی گواہی دی ہے۔ محمد نے پروہ فرمایا ہے۔ نبوت فیبت میں نہیں ہے۔ علی محمد کی رسالت کی گواہی اور ذمہ داری بھی ختم ہوجاتی۔ جاتے تو علی کی گواہی اور ذمہ داری بھی ختم ہوجاتی۔

لیکن علی نے رسالت کی گواہی دی ہے۔ رسالت قیامت تک باتی تو علی کی گواہی وی ہے۔ رسالت قیامت تک باتی تو علی کی گواہی قیامت تک باتی۔ ملت مسلمہ پہلے تو یہ بات ثابت کرنے کہ پیغیر کی رسالت آج ہے کہ نہیں ہے۔ اقرار کرنا پڑے گانوے کروڑ مسلمانوں کو محمد رسول اللہ کہہ کر

محراللہ کے رسول منے نہیں۔ فحراللہ کے رسول میں۔

ان کا ترجمہ بین ہے جو مسلمانوں کا کلہ ہے۔ آج بھی اور قیامت تک کا مسلمان بھی بی گلہ بیاں تق قیامت تک رسالت باتی اسلمان بھی بی کلہ بیٹ کا کہ محد اللہ علی اللہ کے رسول بیں۔ تو قیامت تک ملی گوائی رسالت کے لئے باتی۔ اور جب بھی ہم کہیں گے احمد ان محد رسول اللہ تو ہمیں گوائی کے طور پر کہنا پرے گا اللہ مسلول کا فلہ تو ہمیں گوائی کے طور پر کہنا پرے گا اللہ مسلول کے المحد ان محد رسول اللہ تو ہمیں گوائی کے طور پر کہنا پرے گا اللہ مسلول کے المحد ان محد رسول اللہ تو ہمیں گوائی کے طور پر کہنا پرے گا اللہ مسلول کے المحد ان محد رسول اللہ تو ہمیں گوائی کے طور پر کہنا پرے گا

جب بھی مولا تھ پر آئے آئے گا۔ بین تیرے ساتھ ہوں گا۔ بھی حس اُ کی صورت بین تیجے بچاؤں گا۔ بھی حس اُ کی صورت بین کچھے بچاؤں گا۔ بھی حسین کی صورت بین تیجے بچاؤں گا۔ بھی حسین کی صورت بین تیرے لئے بر چی صورت بین تیرے لئے بر چی کھاؤں گا۔ بھی قاسم کی صورت بین تیرے لئے لاشہ پامال کراؤں گا۔

مجھی عباس کی صورت میں اسلام! تیرے لئے بازو کٹواؤں گا۔ اور اگر یقین نہ آئے تو میرے مولا کو فی میں اسلام! تیرے لئے بیا۔ میرے مولا کو فی میں نہیں کے کہ علی خطبہ خبیں کے کہ علی خطبہ دے دہے ہیں۔ کوفد والے بی کہیں گے کہ علی خطبہ دے دہے ہیں۔

شنرادی زینب تھے پر ہماراسلام۔ کربلاکی محافظ تھے پر ہمارا سلام۔ شریکہ الحسین تھے پر ہمارا سلام۔ وہ زینب جس نے اپنی جوڑی قربان کردی کہ میر ااکبر نک جائے۔ اور جوڑی بی نہیں عزا دارو! زینب سنے اپنی نسل قربان کردی۔ میری نسل رے ندرے حسین تیری نسل باقی رہے۔

آن پائی محرم ہے۔ علاء کا طریقہ رہاہے۔ کہ پائی محرم کو عون و محمد کی شہادت پڑھتے ہیں۔ لیکن مجھ میں آج آئی قوت نہیں کہ مصائب شہادت پڑھوں۔ بس جملے من لوعزادارو کہ زینب کو اس لئے پرسہ دو آج کی شب۔ کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب گیارہ محرم کو لٹا ہوا قافلہ امیر ہوکر کوفہ کی طرف چلا۔اور سیدانیوں کا قافلہ کئی شہیدال سے گزرنے لگا۔ شہیدوں کے لا شوں پر نظر پڑی تو ہر بی سیدانیوں کا قافلہ کئی شہیدال سے گزرنے لگا۔ شہیدوں کے لا شوں پر نظر پڑی تو ہر بی بی آئے شہیدال میں دو بچوں بی آئے شہید کے لاشے پر رور بی تھی۔ مگر میں نے دیکھا کہ کنج شہیدال میں دو بچوں کے لاشے اکیلے رہ گئے۔ ان پر کوئی رونے والا نہیں تھا۔ میں آگے بڑھا اور سید سچاؤ سے بچ چھا۔ کہ مولا کیاان بچوں کی ماں مرگئی؟

جزاک اللہ! جزاک اللہ! مولا كيا ان بچوں كى مال مركى؟ سيد سجاد كہتے ہيں۔ بھائى ايسانہ كہوكہ ان بچوں كى مال ميرى چو چھى ہے۔

گر میری پھوپھی نے کہا ہے کہ میں بچوں کا ماتم نہیں کروں گی۔ بھائی کو روؤں گی۔ بھائی کو روؤں گی۔ بھائی کو روؤں گی۔ بھائی کو روؤں گی۔ شغرا این جعفرا طیار کے بیٹے اور حیدر کراڑ کے نواسے میدان جنگ میں جانے کے لئے تیار ہوئے۔ عون کو حسین نے بازو پکڑ کے سوار کیا۔ جھ کو اکبر نے گھوڑے پر بٹھایا۔ دونوں نے خدا حافظ کہا۔

سمعون الشكر اعدا ميں گئے۔ فوجوں پر حملہ كيا۔ فوج يزيد كى صفائى كى دريا پر قبضه كيا۔ جب دريا كى شفت كى دريا پر قبضه كيا۔ جب دريا كى شفت كى ہوا يائى تو بوے بھائى نے چھوٹے بھائى سے كہا بھائى كاش سكينة كى مشك لے آتے ادھر عون و محمد كے دريا پر قبضه كرنے كى خبر خيے ميں پنچى۔ سيدانياں زينب كو مبار كباد ديے آئيں۔ شهر آدى تيرے شير ول نے دريا جيت ليا۔ زينب كہتى نيب كو مبار كباد دو۔ دعا كروكه ميں فاطمہ زبراً سے شر منده نہ ہوں كہيں ميرے سيح يانى نہ يى ليس۔

عزا دار د۔۔۔ عون ومحر ابھی دریا پر کھڑے باتیں کررہے تھے۔کہ تمیں ہزار

کے لشکر نے بچے ں کو ایک ساتھ گھیرا اور حملہ کیا۔ ایک ساتھ تیروں ، تلواروں ، نیزوں اور برچیوں کے وار، زینب کے بیجے زخی ہو کر گھوڑے سے گرے۔

حسین اور عباس دونوں زخی شیر ول کے پاس پنجے۔ اور عون و محمد کے قریب جاکر کہا۔ حسین آگیا! میرے بیٹی اعون و محمد نے مامون کی آواز سی۔ عشی کے عالم بین انجون مجرا ہاتھ اٹھا کر سلام کیا۔ ہاتھ سے اشارہ کیا ماموں جان ہمارے قریب آگے۔ دونوں ماموں ایک ساتھ دونوں بچوں پر جھکے۔ دونوں بچوں نے اسپنے ہاتھ حسین اور عباس کے سریر رکھے۔

اس کے بعد آہت ہے کہا ماموں جان۔ آپ کے سرکی قتم ابال سے کہد دیناکہ ہم دریا پر گئے تھے۔ مگر ہم نے پائی خبیں پیا۔ ہم نے پائی خبیں پیا۔ ہاموں جان ابال سے کہد و بینے گا۔ اور گوائی دے و بیناکہ ہم نے سکیٹ کے بغیر پائی نہیں پیا۔ اتناکہا اور بچوں کا دم نکل گیا۔ عون و محل کے لائے حسین اور عباس دریا سے خیمے کے اور بچوں کا دم نکل گیا۔ عون و محل کے لائے حسین اور عباس دریا سے خیمے کے قریب آگر حسین نے آواز دی زینب ازینب انیرے بچوں کی بارات آئی۔۔۔

خیمہ کا پردہ اٹھا۔ زینٹ خیمہ کا پردہ پکڑے کھڑی ہو گئیں۔ ہمیا! ہمیا! لاشوں کو دیکھوں گی نہیں۔ پہلے بھین دلائے انہوں نے پانی تو نہیں پیا؟ حسین کتے ہیں۔ زینٹ اہمی امام ہو کے تقدیق کرتا ہوں۔ کہ تیرے بچے بیاے ہیں۔ امام نے گواہی دی در بینٹ نے خیمہ کا پردہ اٹھایا۔ عول و محد کو خیمے میں لایا گیاز بینٹ در میان میں بیٹھ گئے۔ دایاں ہاتھ عول کے سینے پر بایاں ہاتھ محد کے سینے پر دکھا۔ بچو! میں تم سے راضی ہوگئی۔ اس کے بعد آواز دی۔ بیٹا اکبر ادھر! آؤاکبر آئے کہا بیٹھ جاؤ۔

عباس کو آواز دی! عباس آئے! کہا عون کو اٹھاؤ۔ محد کو زینٹ نے اٹھایا۔ اٹھا کر اکبر کے گرد چکر دیٹا شروع کیا۔ پروردگار میرے بچے اکبر کی جوانی پر قربان۔ میرے بچے اکبر کی جوانی کا صدقہ ہیں۔ ماتم حسین ۔

الالعنة الله على القوم الظالمين

## فجعثي مجلس

يستمرالله الرخلن الرّجينير قُلْ إِنْ كُنْ تُورُ تُحِيُّونَ اللَّهُ فَانَّبِّ فُوْنِيْ يُحْدِبْكُمُ اللَّهُ ۖ وَ تَغْفِرْ لَكُورٌ ذُنُو يَكُمُرُ وَ اللَّهُ غَفُونٌ رَّحِينُورٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهُ وَالرَّسُولَ \* فَانْ تُولُّوا فَانَّ اللهُ لَا يُحِبُّ الْحُفِمِ يُنَّ ٥ رسورة العمران، ٢١٠ ٣٢)

بزرگان محترم! عزا داران سيد الشهداء! عزا خانه ابو طالب مين اس عشره محرم میں چھٹی تقریر ہے۔ گذشتہ مجالس میں اطاعت رسول کر مختلو ہوئی۔ اور اس گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ اسلام اطاعت رسول کا نام ہے۔ اسلام کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ کلمہ پڑھ کرانسان مسلمان توہوجاتا ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ مومن بھی ہو۔ فلا و ربك لا يومنون حتى يحكموك في ماشجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً. سومة الناء عام

اے میرے حبیب ا تیرے رب کی فشم! بداس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ جب تک اپنے معاملات میں تجھے تھم نہ بنالیں تبھی مومن نہیں ہو سکتے ؟

بير مسلمان مومن نہيں ہو سكتے معلوم بوامسلمان بونا اور بات ب-جو اسلام لائے اے مسلمان کہتے ہیں۔ جو ایمان لائے اے مومن کہتے ہیں۔ حبیب ! تیرے رب کی فتم اتیرے پالنے والے کی فتم! یہ مسلمان مومن نہیں ہو سکتے۔ حتی يحكموك فيما شجر بينهم

جب تک تمهیں اینے معاملات میں تھم نہ بنالیں۔اینے معاملات میں۔ لینی اس امت كويدح ق حاصل نہيں ہے۔ كه اين معاملات كواين مشورے سے طے كرتے ہیں۔ یہی توسو جا کرتا ہوں کہ جس امت کو اپنے معاملات۔ مشورے سے طے کرنے کا

حق حاصل نہیں ہے۔ تواس امت کو سادے معاملات اپنے مشورے سے طے کرنے کا حق کس نے دے دیا۔؟

ثم لايجدوفي ما انفسهم حرجاً مما قصيت يسلمو تسليماً (سوره نراء ر65)

ا بھی نہ صرف یہ کہ۔ یہ اپنے معاملات میں تھے عظم بنائیں۔ بلکہ بحثیت عظم کے جب میرے حبیب او کوئی فیصلہ کردے۔ تو یہ اپنے فیصلے کے خلاف اپنے دلوں میں بھی کوئی عظم میں بھی کوئی عظم میں بھی کوئی عظم میں بھی کوئی عظم میں بھی کوئی علی محدوس نہ کریں۔ یعنی تیرے فیصلے کے خلاف زبان پر اعتراض آجاتا تو بڑی بات ہے۔ اگر دل میں بھی خیال آیا کہ پیغیر کے ایسا کیوں کیا؟ یہ اعلان کیوں کا یہ علم کیوں کیا؟ یہ اعلان رسالت کیوں کیا؟ یہ جنگیں کیوں کیں؟ یہ صلح کیوں کی؟ یہ علم کیوں دیا؟ یہ کاغذ کیوں مالگا؟ یہ قلم کیوں طلب کیا؟ یہ نی بی کی تعظیم کے لئے کیوں اٹھے۔ یہ کی کو مولا کیوں بنایا؟

چو پیفیر کریں وہ جت ہے۔ جو پیفیر کی وہ جت ہے۔ جو پیفیر کے وہ جت ہے۔ جو پیفیر علم دے اسے اسلیم کرو۔ کی کو یہ حق حاصل نہیں ہے، کہ پیفیر کے علم کے خلاف، دل میں بھی نہ خیال آتا ہے تو آدمی ڈائر یکٹ (DIRECT) ایمان سے باہر چلا جاتا ہے۔

تو یہ ہے اطاعت رسول کہ دل میں بھی پیغیر کے کسی فیطے کے خلاف سمی مسلمان کے دل میں بھی کوئی خیال اور کوئی تصور نہ آنے یائے۔

عزیزان محرم اس عظیم الثان عالس می ہزاروں مومنین کے ذریعے سے جو
بات ہم است مسلمہ کو بیزی محبت اور احرام کے ساتھ پنچانا چاہیے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ
اسلام جب اطاعت رسول کا نام ہے۔ اسلام جب اطاعت پنجبر کا نام ہے۔ تو اطاعت
کے لئے ضروری ہے کہ معرفت ہو۔ معرفت کے لئے ضروری ہے کہ علم ہو۔ علم
کے لئے ضروری ہے کہ معرفت ہو۔ علم کے لئے ضروری ہے کہ دروازہ صحیح ہو۔ جو
دروازہ صحیح ہوگاوہ مسئلہ ہو چھے گا نہیں بتائے گا۔ وہ ہلاک ہوگا نہیں ہلاکت سے بھائے دروازہ صحیح ہو۔ جا

گا۔ وہ مشکلوں میں تھنے گا نہیں نکالے گا۔

اس لئے انسان جب بھی دینوی مشکلوں میں پھنتا ہے۔ کم علمی کی وجہ ہے ہم جو مشکلوں کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ اپنی کم علمی کی وجہ ہے۔ اس لئے کہ کا نبات کا علم بہت وسیع ہے۔ ہر انسان اس علم پر محیط نہیں ہے۔ لہذا ہمیں مشکلیں در پیش آتی ہیں۔ جب مشکلیں در پیش آتی ہیں۔ نو ظاہر ہے کہ اتنا علم نو حاصل نہیں کر کتے۔ باب علم جب مشکلی در پیش آتی ہیں۔ اور وہ مشکلوں کواس لئے حل کر دیتا ہے۔ کہ کو مشکل کشائی کے لئے بلا لیتے ہیں۔ اور وہ مشکلوں کواس لئے حل کر دیتا ہے۔ کہ کا نبات کاعلم اس کی زد میں ہے۔ جو بھی مشکل ہے اس کے سامنے ہے۔ مشکل کا جو حل ہے اس کے سامنے ہے۔

توای کے علم کو قرآن میں بنیادی برتری قرار دیا گیا۔ علم کو بنیاد تفوق قرار دیا گیا۔ علم کو بنیاد تفوق قرار دیا ہے۔ اسلام کا مزان علم ہے۔ اسلام کی روح علم ہے۔ اسلام کا عزان علم ہے۔ اسلام کا پیغام علم ہے۔ جینے بھی فسادات آپ کو نظر آرہے ہیں ساری کا نئات میں جو انسان، انسان کا دیشن نظر آرہا ہے۔ وہ کم علمی کی بناء پر ہے۔ ہر تعصب جنم لیتا ہے جہالت کے پیٹ سے۔ ہر انتقام جنم لیتا ہے جہالت کے پیٹ سے۔ ہر انتقام جنم لیتا ہے جہالت کے بدن سے۔ ہر تشدد انتقام لیتا ہے جہالت کے قبیلے سے۔ جہالت بنیاد ہے تمام تر برائیوں کی۔ اور جہالت اس لئے غالب ہے۔ کہ دنیا ابھی تک پہیان نہیں سکی کہ ابو جہل کون ہے؟

بہت توجہ! عزیزان محترم! ابو جہل مکہ مدینہ کے کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے۔ ابو جہل ایک مردار اس وقت تک ہے۔ ابو جہل ایک کردار اس وقت تک سجھ میں نہیں آسکتا۔ جب تک مثبت کردار سامنے ابھر کرنہ ہو۔

توجہ ہے! آپ کی! دنیا مختلف ابو جہلوں کی نظام کی زد میں ہے۔ البذا ساری
کا نئات کا نظام تل پٹ نظر آرہا ہے۔ جہاں دیکھو بے چینی ہے۔ جہاں دیکھو بے سکونی
ہے۔ جہاں دیکھو بے قراری ہے۔ جہاں دیکھو نفر تیں ہیں۔ جہاں دیکھو ظلم ہے۔ جہاں
دیکھو تشدد ہے۔ یہ سب اس لئے ہے کہ دنیا نے علم صحیح کے دروازے کو چھوڑ دیا۔ علم
کا دروازہ گیا تو معرفت گئی۔ معرفت گئی تو اطاعت گئی۔ اور اطاعت رسول ممکن تو دائرہ

اسلام سے باہر ہو گیا۔

رونا ای بات کاہے۔ کہ ونیائے گئے کافروں کو مسلمان ہوتے ہوئے تو دیکھا ہے۔ لیکن مسلمانوں کو کافر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایمان اتی دودھاری تلوارہ۔ ایمان اتنا نازک دائرہ ہے کہ اس میں ٹابت قدم رہنے کے لئے سلمان کا کلیجہ چاہئے۔ اس میں ٹابت قدم رہنے کے لئے سلمان کا کلیجہ چاہئے۔ اس میں ٹابت قدم رہنے کے لئے ابو ذر کا مزاج چاہئے۔ اس دائرہ ایمان میں باتی رہنے کے لئے مقداد کی طینت کے لئے میٹم کی جرات چاہئے۔ اس دائرہ ایمان میں باتی رہنے کے لئے قدیم کا مزاج چاہئے۔ جو پہچان سے کہ علمی دلایت کیا ہے۔؟

میں آپ سے عرض کروں اس معرفت کی دنیا ہے دوستو اسد معرفت کا راستہ ہے! یہاں معرفت کے بغیر ایک قدم بھی دین کا طحے نہیں کیا جاسکا۔ دنیا کو آپ بغیر معرفت کے بغیر معرفت کے بغیر معرفت کے بغیر طاصل کرسکتے بین۔ لیکن دین، ایمان، ند جب، یہ آپ معرفت کے بغیر طاصل نہیں کر سکتے اور آل مجرکا دروازہ معرفت رسول کا واحد دروازہ ہے۔

اب توجہ فرمالیں! یہ وروازہ اتی معرفت کا دروازہ ہے۔ کہ ان کے گھریل جو
کنیزیں بن کے آئیں وہ مال کہلائیں۔ معرفت کی منزل اس دروازے کی یہ ہے۔ کہ
ان کے گھریل جو کنیزیں بن کر آئیں وہ معصوص کی مال کہلائیں۔ اور باد رکھو معصوص
احترام کی وجہ سے کسی کومال نہیں کہیں گے۔ جب تک نگاہ معصوم میں بینہ ہو کہ ان کا
حق ہے کہ انہیں مال کہا جائے۔ چو تک نگاہ معصوم نگاہ عدل سے دیکھتی ہے۔

اب اگر رسول محمی کنیز کو بنی کہیں۔ علی و فاطمہ ممی کنیز کو بہن کہیں۔ حسین اور زین کی کئیز کو بہن کہیں۔ حسین اور زین و کلائوم محمی کو مال کہیں۔ تو پھر تسلیم کرنا پڑے گا کہ معصوم جے مال کہد دیں دے۔ دنیا کی کوئی طاقت اے کنیز نہیں بنا سکتی۔ چاہے دنیا کی بیسا کھیال اے کتنے ہی دنیا کی بیسا کھیال اے کتنے ہی اقتدار عطا کردیں۔ چاہے پروپیگنڈے کی ایجنسیال اس کے کتنے بھی فضائل بیان اقتدار عطا کردیں۔ چاہے پروپیگنڈے کی ایجنسیال اس کے کتنے بھی فضائل بیان کرے۔ جے معصوم نے غلام کہد دیاوہ غلام ہے۔ دین میں بھی۔ دنیا میں بھی۔ دنیا میں بھی۔ اگر آپ

کو غلا مول بی کی غلامی کرنی ہے تو آپ کا مقدر۔ صلوات۔

و یکھیئے میں آپ کو بادشاہی اور غلامی کا ایک فرق بتاؤں۔ جناب فضہ خاندان زہراکی ماں۔ زہراو علی کی بہن۔ رسول کی بٹی۔ پیغیر نے بٹی کہا۔ علی و فاطمہ نے بہن کہا۔ حسنین نے ماں کہا۔ یہ ہے درجہ۔ اور عالم کیا ہے؟ خدمت کرتی ہیں۔ یہ ہے علم کے گھر میں رہنے کا اثر کہ جناب فضہ دنیائے اسلام کی واحد خاتون ہے۔

جس نے بیں برس تک سوائے قرآن کے کچھ پڑھائی نہیں۔ جو بھی گفتگو گ۔
عام گفتگو بھی کی ہے نا۔ تو وہ قرآن کی آیت سے کی ہے۔ اپنا جملہ بولیں ہی نہیں بیس
سال تک۔ اندازہ کریں۔ حالاتکہ با قاعدہ جناب فاطمہ زہراً سے قرآن نہیں پڑھا۔ مجسم
قرآن تو گود میں کھلاتی تھیں۔ اور اس خانوادے کی عظمت میں بتاؤں آپ کو۔ معرفت
کی منزل ہے دیکھیئے۔ آئے جناب قعمر مجھی۔ غلام فضہ بھی کنیز۔ تاریخی اعتبار سے قعمر غلام فضہ کنیز۔ قدم آئے دروازے پر وقل باب کیا۔ در فاطمہ زہرا پر دروازے پر جناب فضہ بہونچی۔ قیم میرامولا کہاں ہے؟

فضہ بے نیازی سے کہتی ہیں اس وقت میرا مولا چوتھے آسان پر فرشتوں میں رزق تقسیم کررہا ہے۔ قدیم کو یقین آگیا واپس لیك آئے۔ در مسجد پر جب آئے تو دیکھا علی فقیروں میں روئی بانك رہے ہیں۔ فضہ نے کیا کہا تھا؟

چوتھے آسمان پر فرشتوں میں رزق بانٹ رہے ہیں۔ علی در مسجد پر روٹیاں
بانٹ رہے تھے۔ فقیروں میں قعم کو ایک مرتبہ موقع ہاتھ آیا۔ کہ آج میں مولگا سے
کہوں گا۔ کہ مولا آپ نے فضہ کو اپنی کنیزی میں بہت سر چڑھالیا ہے۔ اب تو وہ امور
امامت میں مداخلت کر رہی ہے۔ اب تو وہ زمین پر بیٹھ کر آسانوں کے بتے دیے گی

جب علی فارغ ہوئے فقیروں کو روٹیاں تقتیم کرکے ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں۔ مولاً دیکھا آپ نے فضہ کاکام؟ کہا!کیا ہوا؟ مولاً میں دروازے پر گیا۔ میں نے جاکر یو چھا میرا مولاً کہاں ہے۔ کہنے لگی میرا مولاً چوتھے آسان پر فرشتوں میں رزق بانٹ رہا ہے۔ علیٰ نے قدم کو خورے دیکھا۔ جیسم ہو کر دیکھا۔ میکرا کر فرماتے ہیں! کیا قبر تھے شک ہے؟ مولاً فرماتے ہیں! کیا تھے شک ہے؟

قبر الرزكر رہ كے۔ مولا الميرى كيا على۔ بل آپ كا غلام موں۔ بي اور شك كرول؟ بي تو معروضى حالات كو ديكه كر كهد رہا تقاد كد فعد في كها تقادكد آپ چيتے آسان بر بي اور آپ تو در معجد بر كھڑے روٹياں تقسيم كرتے ہوئے نظر آرے بيں۔ تو معجد كا دروازہ جو تھا آسان كيے بن كيا؟۔۔۔

علی نے مسراکر قبر کی آجھوں پر اعاد المامت کا ہاتھ کھرا۔ آسان کے پردے ہے۔ کہا آسان کی طرف دیکھ۔ تو قبر مسراکر کہتے ہیں۔ مولا آپ پہلے آسان پر فرشتوں سے مصافحہ کردہ ہیں۔ دوسرے آسان پر آٹ انبیاء ہے بات جیت کردہ ہیں۔ تیرے آسان پر آٹ فرشتوں میں رزق تقسیم کردہ ہیں۔ چوشے آسان پر آٹ مصرت عین کو جائیں دے دے ہیں۔ یا تی آسان پر آٹ مصرت عین کو جائیں دے دے ہیں۔ یا تی سرانجام دے دے ہیں۔ جوش کوڑ کی فرر لے دے ہیں۔ ساتوی آسان پر آٹ لوح محفوط کا فائرانہ جائزہ لے دے ہیں۔

مولاً اسانوں آسانوں پر جہاں جہاں میں دیکہ رہا ہوں۔ علی اعلی اعلی ای نظر آرہا ہے۔ تو جواب آیا قبر الس آئ کے بعد ایک بات کا خیال رکھنا غلام تو بھی ہے۔ کر بھی فعد ہے مقابلے کی کو شش نہ کرنا۔ اس لئے کہ تو بیور شک کیز ہے۔ وہ گھر کے اندر کی کیز ہے۔

یہ ہیں عزیزان مجترم امعرفت کی مزلیں۔ معرفت کی مزل اس خاندان کی یہ بے۔ کہ قبر ظلام سی مجر فروق کے باہر کا ہے۔ فیڈ محر کے اندر کی خدمت گار ہے۔ پر پوری رات عصمت کے ماحول میں رہتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ محر کے باہر کا فلام اور محرک اندر کی کنیز دونوں معرفت کی مزل میں ایک ہیں۔ محر علم کی مزل میں ایک ہیں۔ محر علم کی مزل میں ایک ہیں۔ محر کے باہر رہنے میں ایک نہیں ہے۔ قبر مجھ اور ہے۔ اور فضہ کچھ اور ہے۔ توجب محرک باہر رہنے والا تعہر۔ فضہ کے علم کے برابری نہیں کر سکتا۔ تو باہر کے رہنے والے اہل بہت کے والا تعہر۔ فضہ کے علم کے برابری نہیں کر سکتا۔ تو باہر کے رہنے والے اہل بہت کے دالے اہل بہت کے اللہ میں کہ سکتا۔ تو باہر کے رہنے والے اہل بہت کے اللہ میں کہ سکتا۔ تو باہر کے رہنے والے اہل بہت کے اللہ میں کہ سکتا۔ تو باہر کے رہنے والے اہل بہت کے اللہ میں کو سکتا۔ تو باہر کے رہنے والے اہل بہت کے اللہ میں کو سکتا۔ تو باہر کے رہنے والے اہل بہت

علم کی برابری کیے کریں مے ؟ صلوات۔

اب عزیزان محترم! طے کیا ہوا۔ اس گفتگو کا نتیجہ کیا ہے؟ کیوں عرض کی میں نے یہ گفتگو۔ اس لئے کہ اطاعت رسول کا مفہوم سمجھ میں آجائے۔ علم کے ماحول سے جتنا قریب رہو گے۔ اتنائی معرفت رسول زیادہ ہوگی۔

تذکرہ ہم علیٰ کا کرتے ہیں۔ مراد رسول ہو تا ہے۔ نعرے علیٰ کے لگاتے ہیں۔ قصیدہ رسول کا پڑھا جاتا ہے ہم بتاتے ہیں بید دنیا کو۔ کہ جس نی کا علیٰ ایسا ہے۔اس علی ہما کانی کیسا ہوگا؟

جس کا شاگر د ایبا ہے۔ اس کا استاد کیبا ہوگا؟ جس کا وصی ایبا ہے اس کا رسول سمیسا ہوگا؟ جس کا در دازہ ایبا ہے اس کا شہر کیبا ہوگا؟ توجہ ہے نا۔ صلوات۔

تواطاعت رسول یہ ہے۔ کہ جو رسول فیصلہ کردے۔ خداکی قتم کون سا الیا فیصلہ کردے۔ خداکی قتم کون سا الیا فیصلہ ہے۔ جو رسول اللہ نے مسلمانوں کے حق میں نہیں کیا۔ ہر ہر قدم پر عدل فرمایا۔
پیغیر اسلام نے۔ آج دنیا میں ظلم و تشدو۔ بھائی بھائی سے افر رہا ہے۔ مصبتیں برپا ہیں۔
اللہ کے رسول نے پہلا قدم ہجرت کے فور ابعد اٹھایا۔ کمہ اور مدینے والوں کو بھائی بنایا۔
ہجرت کے پہلے بھائی چارگی کا قدم اٹھایا۔

اب یہ بصیرت رسول ہے۔ کہ کس کو کس کا بھائی بنایا۔ جو جس کا بھائی بننے کے قابل تھا۔ جو مزاج کے اعتبار سے۔ علم کا بھائی بنایا۔ فلاس کا بھائی بنایا۔ فلاس کا بھائی بنایا۔ فلاس کا بھائی بنایا۔ سب کو سب کا بھائی بنایا۔ میں ایک بنایا۔ سب کو سب کا بھائی بنا دیا۔ علی اسکیے دہ گئے۔ اب سارے بھائی آپس بیں گئے بیں باہیں ڈالے گھوم رہے ہیں۔ بار بار کن اعمیوں سے علی کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھا آج نہیں بنایا کسی کا بھائی۔ علی بھی دیکھ رہے ہیں۔ جب سارے بھائی خوب آپس میں مل چکے۔ کہ ایک مرتبہ پنجیر اسلام کی آواز نے سب کو چو تکا دیا۔ جس نے نہیں ساوہ کن لے۔ جس نے نہیں دیکھا وہ دیکھ لے۔ علی کو قریب بلایا اپنے سینے سے لگایا۔ رسالت امامت سے بلافوس ہوئے؟ نہیں موال رنجیدہ فاطر تو نہیں ہوئے؟ نہیں موال رنجیدہ فاطر تو نہیں ہوئے؟ نہیں موال رنجیدہ فاطر تو نہیں ہوئے۔ نہیں موال رنجیدہ

خاطر تو نہیں ہوا۔ لیکن میہ سوچ رہا تھا کہ آج مجھے نظر انداز کیوں کر دیا۔ آج آپ نے کسی کو میرا بھائی نہیں بنایا؟ توجواب یہی آیا۔ علی تم جائے ہو کہ میں نے مہاجر اور انسار کے ذریعے موافات قائم کی ہے۔

جو کے والا تھا اسے مدینے والے کا بھائی بنایا۔ جو مدینے والا تھا اسے مکہ والے کا بھائی بنایا۔ تو مدینے والا تھا اس کے لئے مدینے والا ہے، جو مدینے والا اس کے لئے مکہ والا ہے۔ بیں تخفیے کس کا بھائی بناتا۔ نہ تو مکہ والا ہے نہ مدینے والا۔ تو کعبہ والا ہے تخفی کس کا بھائی بناتا؟ مکہ والے کو مدینے والے کا بھائی بنایا ہے۔ نہ تو کے والا نہ میں مدینے والا۔ نہ تو مدینے والا نہ میں کے والا۔ نہ میں عرب والا نہ تو عرب والا۔ نہ میں جم والا۔ نہ تو قدمین والا۔ نہ میں والا نہ تو عرب والا تو بھی عرش والا۔ نہ تو محت اللحاليين ہوں تو امير المومنين ہے۔

جو جغرافیہ میں محدود تھے۔ انہیں جغرافیائی بھائی بنایا۔ توعزیزان محترم! جب ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ ایک توید دلیل دی کہ جب مہاجراور انصار۔ اسلام کے نام پر سمجھیں تو بھائیوں کی طرح رہیں۔ یہ ہے سنت رسول تو سب سے بوا اسلام کارشتہ ہے ناولیل؟ تو یہاں بھی منصب کا احترام کیا، یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کھائی بنایا مو، علی کو بھائی بنایا ہو، علی کو بھائی بنایا ہو، علی کو بھائی بنایا علی کا۔ بنایا علی کا۔

ظاہر ہے کہ علی کتنا بھی ہوا ہوجائے نی آھے جھوٹا ہے۔ تو پھر جملہ سنے آپ!
اب رسول جمرت کے بعد موافات کرکے بتارہے ہیں کہ وہ ان کے بھائی۔وہ ان کے بھائی۔وہ ان کے بھائی۔وہ ان کے بھائی۔ مائی۔ میں گئے ہوگیا نا؟ علی چھوٹا بھائی۔
بھائی۔ یہ ان کے بھائی وہ ان کے بھائی۔ علی نی کا بھائی طے ہوگیا نا؟ علی چھوٹا بھائی۔
نی بوا بھائی ہے نا؟ علی ہیں چھوٹے بھائی، نی کے۔اور نی ہیں بوے بھائی علی کے۔

جھے نہیں پید مولانا کہاں سے درمیان میں آگئے۔ بہت توجہ۔۔ مسلمانوں انساف سے بتاؤ جھے کہ اس تاریخی فیلے سے کسی کو کوئی اعتراض ہے۔ سب متنق ہیں کہ علی اگر کسی کا چھوٹا ہے۔ تو وہ صرف کی کا۔ بی اگر کسی کا بڑا بھائی ہے۔ تو وہ صرف

علیّ کا۔ جب علیؓ نی کا چھوٹا بھائی ہے۔ نی علیّ کا بڑا بھائی ہے۔ تو جو علیؓ کا بڑا بھائی ہو۔ وہ تمہار ابڑا بھائی کیسے ہوسکتا ہے؟

بھی ظاہر ہے کہ آج کا کوئی مسلمان کتنا ہوا مسلمان کیوں نہ ہو۔ صحابہ کرام سے افضل نہیں ہوگا۔ جب نی صحابہ کرام کا ہوا بھائی نہیں ہے۔ اگر ہوئے بھائی ہوتے توانہیں اپنا بھائی بناتے۔ یا خود ان کے بھائی بنتے۔ ان سے زیادہ بلند۔ ان سے زیادہ مقدس۔ ان سے زیادہ سچے۔ پکے۔ اچھے ایماندار۔ متقی پر ہیز گار۔ تو آج کے مسلمان نہیں ہو سکتے نا؟ تو جب ان کے بھائی نہیں ہے تو پھر کسی کے برے بھائی کیے؟

تو پھر مجھے آب جملہ کہنے دیجئے۔ کہ اس لئے علی کو علی کہنا ہوں۔ اس لئے علی کو سجہ کے حلی کو سجہ ہے۔ اس لئے علی کا نعرہ لگا تا ہوں۔ اس لئے علی کا احترام کرتا ہوں۔ اس لئے المحقة بیٹھتے۔ جاگتے سوتے ناد علی پڑھتا ہوں۔ اس لئے علی کا قصیدہ پڑھتا ہوں۔ اس لئے علی کا قصیدہ پڑھتا ہوں۔ کہ نبی نے علی کو اپنا تھوٹا بھائی بنالیا۔ علی نبی کا چھوٹا بھائی بن گیا۔ تاریخی واقعہ شاہد ہے کہ نبی کا برا بھائی بن گیا۔ گر علی کے علی ہونے کی دلیل میہ ہے۔ کہ علی شاہد ہے کہ نبی کا برا بھائی سمجھا۔ نہ نبی کو دلیل میہ ہے۔ کہ علی اپنا بھائی سمجھا۔ نہ نبی کو مجھی بڑا بھائی سمجھا۔ نہ نبی کو مجھی بڑا بھائی سمجھا۔ نہ نبی کو مجھی بڑا بھائی سمجھا۔

اطاعت رسول کا مفہوم ہیہ ہے کہ پیغیر جو دے اسے لے لو۔جس سے روکے
اس سے رک جاؤ۔ لینی تلوار دے لے لو۔ عظم دے لے لو۔ چاہے علم دے لے لو۔اور
علم لے تواسے دے دو۔ بھیجے پیغیر جاؤ۔ بلائے پیغیر آؤ۔ پیغیر آگر کیے جاؤ تو جاؤ۔۔۔
پیغیر کیے آجاؤ تو جاؤ نہیں۔ یہ ہے اطاعت رسول ۔ تو چالیسویں دن پیغیر نے
کہا کہ کل علم عطا کروں گا۔ مر دکو۔جو کر ار ہوگا غیر فرار ہوگا۔ محب خدا ہوگا، محبوب
خدا ہوگا، محب رسول ہوگا، کل آئی علی کو علم عطا کردیا۔ علی نے علم ہاتھ میں لیتے ہی
دست نبوت کو بوسہ دیا۔ ادب سے گردن جھکا کر کہا میرے آتا کب تک لڑوں؟
دیکھیں اطاعت رسول اب یہ نہیں یو چھنا ہے علی کو۔ کب لڑوں۔ کیے لڑوں۔ اور کس

طرح لرون؟

کل کیا ہوا تھا؟ پرسول کیا ہوا تھا؟ کیوں گئے تھے؟ کیوں واپس آگئے؟ وجہ کیا تھی؟ کچھ شمیں بداطاعت رسول کی خلاف ورزی ہوگ۔ بس اتنا پوچھایار سول اللہ کب تک لڑوں؟ رسول مجی بڑے اطمیمان سے کہتے ہیں جب تک فتح نہ ہو۔

بھائی ہو تو ایدا اعتاد ہو تو ایدا اب علی چلنے گے دست نبوت کو بوسہ دے کر قو جاتے جاتے رسول اللہ نے کہا۔ یا علی جاؤ خدا حافظ۔ ہماری دعا تہارے پیچے پیچے ہے۔ علی جاؤ میدان میں۔ دعائے رسالت تنہارے پیچے بیچے ہے۔ اب علی آ گے آگے اور دعا بیچے بیچے۔ چھوٹوں کو عزیزوں کو رخصت کرتے ہوئے یہ نبیس کہا جاتا۔ آگے اور دعا بیچے بیچے۔ چھوٹوں کو عزیزوں کو رخصت کرتے ہوئے یہ نبیس کہا جاتا۔ اچھا میاں خدا حافظ۔ ہماری دعا بھی بیچے بیچے آربی ہے۔ نبیس کہا جاتا ایک بلکہ کہا جاتا ہے۔ اپھا میاں خدا حافظ۔ ہماری دعا کی حالی دعا کی تنہارے ساتھ ہوتی ہوتی ساتھ ہوتی ہوتی ہوتیں۔ دعا کی ساتھ ہوتی ہیں۔ دیا کی ساتھ ہوتی ہیں۔ دیا کی ساتھ ہوتی ہیں بیو تیں۔

مگر رسول میں۔ کہد دیا اور کہا ہے تو ہر حق ہے۔ ہمارا ایمان ہے۔ کی نے آج تک بد جملہ نہیں کہا۔ لیکن پیٹیر اسلام حال کے آئینے میں مستقبل کو دیکھ رہے تھے۔ اور تنگ دل مورخوں کی صورت کو بھی دیکھ رہے تھے۔

جوید لکھ دیے کہ کون ساتیر مار دیا علی نے جو خیبر کو فقے کرلیا؟ پیغبر کی دعا تو ساتھ ساتھ متی۔ تو دنیا کے مورخ یہ ساتھ ساتھ ساتھ تھی۔ تو دنیا کے مورخ یہ ضرور لکھ دیتے۔ کہ کیسے نہ علی خیبر فقے کر لیتے۔ دعائے رسالت جو ساتھ ساتھ ساتھ خی ۔ مگر رسول نے کہا کہ علی ساتھ ساتھ خیس۔ آھے تم جاؤدعا ہماری تمہارے پیچے ہے۔ مہلے تم جملہ کرد کے پھر دعاار کرے گی۔

علی تم آگے۔ رسالٹ کی دعا یکھے۔ یا جھے کہنے دیجئے۔ میں قربان جاؤں آمنہ کے جاند، ختم الرسل، احمد مجتنی میرے مولا تیری عظمت پد میں قربان جاؤں۔ کہ آج کے جاند، ختم الرسل، احمد مجتنی میرے مولا تیری عظمت پد میں قربان جائے ہیں ہے ہیں ہے دن تو نے یہ جملہ کہہ کر۔ علی تم جاؤ۔ ہماری دعا تمہارے پیچے بیجھے سے حاست تک سب لوگوں کے بیروں میں زنجری ڈال دیں۔ کہ اے دنیا والو! اب

جو بھی۔ جہاں بھی۔ جب بھی۔ جس دور میں بھی۔ علیٰ سے آگے جائے گا۔ علیٰ کا پکھے نہیں بگاڑے گا۔ دعائے رسول کے محروم ہوجائے گا۔

ای لئے قوہم علیٰ کے پیچے چیتے ہیں۔ تاکہ دعائے نی سامیہ تھن رہے۔ دو ہی سب سے بری چیزیں ہیں۔ ایک نی کی دعا ایک حق دعا مجھی علیٰ کے پیچے۔ حق بھی علیٰ کے پیچے۔ حق بھی علیٰ کے پیچے۔ حق بھی علیٰ کے پیچے۔ بھی میرا بھی میرا علیٰ کے پیچے۔ پروردگار جہاں بھی میرا علیٰ جائے۔ حق اس کے پیچے پیچے جانا چاہئے۔ لیعن حق علیٰ کا پابند ہے۔

اب علی جہاں ہیں۔ حق ہے۔ مبر پر ہیں۔ تب بھی حق۔ بسر پر ہیں تب بھی حق۔ بسر پر ہیں تب بھی حق۔ گھر میں ہیں تب بھی حق۔ گھر میں ہیں تب بھی حق۔ حق چپ ہیں تب بھی حق۔ حق چپ ہیں تب بھی حق۔ دوش رسول کر ہیں تب بھی حق۔ دوش رسول کر ہیں تب بھی حق۔ دوش رسول کر ہیں تب بھی حق۔ میں حق۔ کسی سے جنگ کرے تب بھی حق۔

اظہار علم کرے تب بھی حق۔ رسول کے جنازے میں شرکت کرے تب بھی حق۔ سول کے جنازے میں شرکت کرے تب بھی حق۔ نہ آئے دے تب بھی حق۔ نہ آئے دے تب بھی حق ہے۔ یہ جو حق ہے دہ علی کے چھے ہے۔ تو آب کا نئات میں بید در کھایا کرو کہ بیہ حق ہے۔ یہ حق ہے۔ یہ حق ہے۔ یہ در کھاؤ کہ بیہ علی بیہ علی بیہ علی ہے۔ ہم کو حق حال فریس کرنا۔ ہمیں حق کو حق سے۔ یہ در کھاؤ کہ بیہ علی ہوگا ہاں حق ہوگا۔ جہاں علی فریس ہوگا دہاں سب پکھ ہوگا۔ حق فریس ہوگا۔ اس کے تو ہم دوستوں سے کہتے ہیں۔ جے علامہ رشید ترابی اعلی اللہ مقامہ نے کہنے

حشر تک ہم نے بھی جینے کی فتم کھائی ہے نزع میں دکھے لیا ہے رخ زیبا حسین

مرتے وقت ہم نے حسین کا چیرہ دیکھ لیا۔ تواب ہمیں موت تو نہیں آسکتی۔ تو جو مرتے وقت حسین کا چیرہ دیکھ لے محمول کی زیادت کرلے پھر 10 معراج کی منزل میں ہوگا۔

پت ہے کرنے آخری وصیت کیا کی تھی۔ کرنے آخری وصیت کی تھی۔ مولا

ز خوں کی پرواہ نہیں آ کھول میں خون جم گیا ہے اسے صاف کردیجے۔ کہا کیوں؟ کہا مگولاد نیاسے جانے سے پہلے آپ کے چرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے حا کی آگھ کا خون صاف گیا حرنے کہا۔ اشھد ان لا الله الا الله و اشھد ان محمد رسول الله، جو آل محمد کے چرے کو دیکھ کر کلہ پڑھے اے ٹر کہا جاتا ہے۔

كربلا اطاعت رسول كى منزل ب- كربلا يفين كى منزل ب- كربلا شهادت كى

منزل ہے۔

کیا ہوا کر بلایں ؟ اجر گیا بول کا گھر؟ مارا گیارسول کا نواسہ چمن گئی جادریں۔ جل گیا عابد بیار کا بستر کیا گیا کسی کا؟ پہنی سجاد نے زنجیریں۔ کیا گیا کسی کا؟ زخی ہوگئے سکینہ کے کان، کیا گیا کسی کا؟ اجر گئی ربائب کی گود۔ کیا گیا کسی کا؟

کون بیشنا ہے۔ سر کوں پر؟ اس طرح رات کو۔ کون نکتا ہے اپنے گرول ہے؟ سار کا دنیااس وقت سوری ہوگی گھروں میں۔ گرحسین والے سر کول پر بیٹھے ہوئے۔ ربائٹ کواس کے بیچ کا برسہ دینے آئے ہیں۔

عزادارواکون ربائب؟ یادر کھو کر بلایس ہر عمید ایک مرتبہ شہید ہوا چلا گیا۔ بیہ چھ مہینے کا مجابد جوب شہید ہوا۔ قر کے اندر بھی شہید ہوا۔ قبر کے اندر بھی شہید ہوا۔ قبر کے اندر بھی شہید ہوا۔ یعنی حین کی گود میں تیر لگا، حسین نے تیر نکالا۔

منی سی قبر کھود کے اصنو<sup>اا</sup> کو گاڑ کے

شبیر اٹھ گھڑے ہوئے دامن کو جماڑ کے دوستو! یہ واحد شبید ہے۔ جس کی قبر حسین نے بنائی۔ درند سی کو مٹی

دوستو ایہ واحد شہید ہے۔ بس کی قبر مین کے بنائا۔ ورنہ کی تو کی ہیں ہیں ہیں ہے بنائا۔ ورنہ کی تو کی ہیں نہیں چھپایا سب کو بخ شہیداں میں لا کر ڈال دیا۔اصغر کی تنظمی می قبر بنا کر اس کا نشان بھی منادیا۔ جب کر بلاش شام غریباں ہوئی نا۔ جب خیمے جل چکے۔ جب عمر سعد معمد منان بھی منادیا۔ جب عباس کا سے نشر میں شہیدوں کے سروں کا شار ہوا تو عمر سعد ملعون کہتا ہے۔ یہ عباس کا سر۔ یہ قاسم کا سر۔ یہ آگر کا سر۔ یہ آگر کا سر۔ یہ حول کا سر۔ اصغر کا سرکہاں ہے۔

کوئی کہتا ہے۔ عمر سعد وہ سرلے کے کیا کرے گا؟ ادے چھ مہینے کا بچہ تھا حسین

کا۔ قبر میں دفادیا۔ ملعون کہتا ہے کچھ نہیں جانتا۔ اصغر کا سر لاؤ۔ عزادارہ! ایک ملعون گھوڑے پر سوار ہوا۔ ہاتھ میں نیزہ لیا۔ گئج شہیدال کی زمین میں نیزے مار نے شروع کیا۔ کیا۔ کہ اچانک جلے ہوئے فیے سے دیکھا۔ فضہ نے آواز دی رباب ! تیرے نیچ کی فیر! اجڑی ہوئی مال کلیجہ پکڑ کر کھڑی ہوگئے۔ مقتل کی طرف دیکھنے گئی۔

ایک ظالم زمین میں بار بار نیزہ گاڑ رہا تھا۔ اصغر کی قبر تلاش کررہا تھا۔ رہا ہب نے دیکھا کہ ایک مرتبہ اس ظالم نے نیزہ مارا تو نیزے میں الجھ کر ایک چھوٹا سالاشہ۔ نیزے میں الجھ کر ایک چھوٹا سالاشہ نکا۔ رہا ہب نے کلیجہ بکڑا ظالم گھوڑے سے اترا۔ نیزے کو زمین پر رکھا۔ اصغر کو نیزے سے اتارا۔ زمین پر پھینکا اتناد یکھا کہ اصغر کے نیزے سے اتارا۔ زمین پر پھینکا اتناد یکھا کہ اصغر کے گئے پر تلوار چلائی، ہائے رہاب، ہائے اصغر ۔۔۔۔۔

الالعنة الله على القوم الظالمين

## سانؤیں مجلس

بِسْ وِاللهِ الرَّحْلَمِ الرَّحِيْدِ وَ وَ الْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَ وَ فَكُنْ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

حضرات کرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، زندہ رہیجا سلامت رہیجا کہ آپ حضرات ذوق ایمان کے ساتھ عزامانہ ابوطالب میں حاضری دے رہے ہیں۔

ہمارا عنوان مختلو ہے اطاعت رسول ۔اور آپ حضرات کے جوش ایمان اور جذبہ مقودت کی نذرید ساتویں تقریر ہے۔اطاعت رسول یہ ہے کہ جو رسول تہہیں دے اسے لیے اور اطاعت رسول کا مغہوم یہ ہے۔ دے اسے لیے دو جس سے روکے اس سے دک جاؤ۔اطاعت رسول کا مغہوم یہ ہے۔ کہ اب صاحبان ایمان اپنی آوازوں کو جی کی آواز سے بلندنہ کرو۔

اطاعت رسول کا منہوم ہیہ ہے کہ من مطع الرسول فقد اطاع اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اطاعت رسول کا منہوم ہیہ ہے۔ کہ جب رسول کی اطاعت کی اطاعت دسول کا منہوم ہیہ ہے۔ کہ جب رسول منہارے در میان کوئی فیصلہ کردے۔ تو تم اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کرو۔

اطاعت رسول کا منہوم ہے ہے۔ کہ پیٹیس کے فرمان کو اپنا جزو زندگی بنالو۔
اطاعت رسول کا منہوم ہے ہے۔ کہ بیٹو تو رسول کے لئے جان دو تو رسول کے
لئے۔اطاعت رسول کا منہوم ہے ہے کہ اپنے آپ کو رسول کے سپرد کردو۔ اطاعت
رسول کا منہوم ہے کہ اپنی خواہشات نفس پر اپنے رسول کو حاکم بناؤ۔ جس کا اقرار
رسول کا منہوم ہے کہ اپنی خواہشات نفس پر اپنے رسول کو حاکم بناؤ۔ جس کا اقرار
رسول کے میدان غدیر میں اقراد ولایت مولاً سے پہلے لیا تعلد المست اونی بکم من

انفسكم.

اے لوگو! کیا میں تہارے نفوس پرتم سے زیادہ قدرت نہیں رکھتا؟ اطاعت رسول کا مغہوم پینمبر کے اس قول سے ظاہر ہورہاہے کہ الست اولیٰ بکم من انفسكم كيايس تمهارك نفوس يرتم سے زيادہ قدرت تنہيں ركھتا؟ سب نے كہا\_ قالو بلی"ب شک یارسول الله آئی کو ہمارے نفوس پر ہم سے زیادہ قدرت ہے۔ نفوس پر یعن جاری جانوں پر۔ جاری جانوں پر آٹ کو اختیار ہے۔ جمیں اختیار نہیں ہے۔ ب جارى جان نہيں ہے، يہ آپ كى جان ہے۔ جارى جان نہيں ہے، يہ آپ كى امانت ہے جب جاہیں کے لیں۔ ہمارے نفوس پر، ہمارے ذہن پر، ممارے دل پر، ممارے دماغ یر، ہاری سوچ پر، ہارے افکار پر، ہارے عقیدے پر، ہارے عمل بر، یارسول الله آئے کو ہم سے زیادہ اختیار اور قدرت ہے۔ جب پیغیر اقرار لے میکے کہ میں تہاری جانوں پر اولی بااتقرف موں، جب سب نے کہا بیک آیا اولی بی ہماری جانوں پر۔ اب کہا۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ توجہ ہے تا؟ لینی جس کا میں مولا " ہوں اس کے بیر علی مولاً ہیں۔ ورنہ بیر کہنا ہی بیکار ہوجاتا ہے۔ بعنی پہلے اقرار لے لیا کہ میں سب کا مولا ہوں اور جب سب نے اقرار کرلیا بیشک آپ ہمارے مولا ہیں۔اب اقرار لیا کہ اب جس کا میں مولا موں۔اس کا یہ علی مولاً ہے۔جب سے میں موالاً موں تب سے علی موالاً ہے۔جب تک میں موالاً موں تب تک علی موالاً ہے۔جس معنی میں، میں مولاً ہوں۔ اس معنی میں علی مولاً ہے۔ جتنی میری اطاعت تم یر فرض ہے۔اتن علیٰ کی اطاعت تم پر فرض ہے۔

اب آپ سمجھیں نہ سمجھیں میں جملہ کہہ رہا ہوں۔ جس کا میں مولاً ،اس کا بیہ علی مولاً ۔اس کا بید علی مولاً ۔اس کا میں مولاً ۔اس کا میں مولاً ۔اگر تم سارے مسلمان مجھ پر حکومت کرنے کا حق نہیں رکھتے ہو۔ جس جس کا میں مولاً ہوں۔اس اس کا بیہ علی مولا ہے ، مانو تب بھی نہ مانو تب بھی ہے۔ اس لئے کہہ تو چکے ہو کہ میں تمہارا مولاً ہوں۔اب مانے اور نہ مانے کا مسئلہ نہیں ہے۔

صاحب مسئلہ بیہ ہے۔ کہ میں بار بار کہد رہا ہوں کہ علی نعت ہے۔ گریہ مانا نہیں ہے کہ علی نعت ہے۔ وہ قلندر کنے لگا نہیں مانا اس کو مولی کھلا آ مسئلے کا حل ہی ہے۔ اب مولوی کو کھانے کو ملنا چاہئے۔ چاہے جو کچھ بھی ہو۔ ملنگ قلندر نے نکالی مولی۔ جو سے جو کچھ بھی ہو۔ ملنگ قلندر نے نکالی مولی۔ جو سے جو سے جو کھ اس کو دی۔ مولوی نے جو سے بی دکار لی دیے بی کھا کہ اس کو دی۔ مولوی نے جیسے بی مولی کھا جیسے بی مولی کھا وی نیست کھا وی اور شک لگا کر اس کو دی۔ مولوی تی تھے تو نے الحمد لللہ کول کہا گار آئی سقت رسول ہے ہے کہ جب کوئی نعت کھاؤاور اس پر ذکار آئے تو خدا کا شکر اوا کرنا چاہئے۔ ملنگ نے فورا بی کہا شکر ہو مولوی تیرا۔ اس پر ذکار آئے تو خدا کا شکر اوا کرنا چاہئے۔ ملنگ نے فورا بی کہا شکر ہو مولوی تیرا۔ مولی تو نعت نہیں ہوگا۔۔۔؟

ا فخر ہوان مسلمانوں کو جنہیں علی جیسی نعت ملی۔ جنہیں علی جیسی نعت ملی۔ دھ خدا کا شکر اوا کرتے ہیں۔ علی نعت کس لئے قرار دیئے گئے۔ اطاعت رسول کے نتیج میں۔اطاعت رسول اتنی کی کہ علی کا وجود نعت بن گیا۔

علی نعمت ہے اس لئے کہ زندگی رسالت کا کوئی کوشہ ایبا نہیں ہے۔ جس میں علی نے اطاعت رسول نہ کی ہو۔ جو رسول نے کہا علی نے بھی یہ نہیں کہا کہ کیوں رسول اللہ ؟ علی نے کہا بہت بہتر۔ مرے مولاً ، یہ ہے علی کے علی ہونے کی ولیل ، اور یہ علی کو تربیت میں جھی طار خون میں طا۔ خون کی شرافت نے بھی بتایا۔ کہ اطاعت رسول واجب ہے۔

کفار مکہ اکھا ہو کے ابد طالب کی خدمت میں آئے۔ آکے گئے ہیں ابو طالب ہمیں تہارا لحاظ ہے۔ یا تو تم ہمارے دولے کر دو۔
ہمیں تمہارا لحاظ ہے۔ یا تو تم ہمارے رائے سے جث جاؤیا جمر کو ہمارے حوالے کر دول کا علی کے باپ تیری عظمتوں پر ہمارے مال باپ قربان۔ قبضہ تلوار پر ہاتھ ڈال کر کہا۔ کہ میں اور جو کو تمہارے حوالے کر دول۔ جو کو میرے حوالے تم نے نہیں کیا ہے۔ خدا نے کیا ہے۔ خدا نے۔ تمہارے حوالے کر دول۔ کیا سلوک جو کے ساتھ کردی۔ عدا نے کیا ہے۔ خدا نے۔ تمہارے حوالے کردول۔ کیا سلوک جو کے ساتھ کردی۔

اب جمله سنیں کے ابو طالب کا۔عزیزان محرم! میں اس سے بوا جملہ تہیں کہہ

سكا جو اب كنے جارہا ہوں۔ محمد كو تمہارے حوالے كردوں؟ كہال ہاں۔ تم در ميان سے بث جاؤ۔ كہا ہاں۔ تم در ميان سے بث جاؤ۔ كہا ہل محمد كى سير ہوں۔ تمہيں محمد تك يَنْفِخ كے لئے ابو طالب جيسى چنان كو توڑنا ہوگا۔ بھے رہے ہناؤ۔؟ چنان كو توڑنا ہوگا۔ بھے رہے ہناؤ۔؟

اس دن سے کفار نے اپنا طریقہ نفرت بدل دیا۔ اس دن سے کفار کا ہدف محمر منہیں رہے۔ ابو طالب میں میں کار ہے۔ اب جو بھی حملہ کفار محمد پر کررہے تھے ابو طالب کی دعمی میں نہیں۔ محمد کی دعمیٰی میں کررہے تھے۔

اب کافروں کا طریقہ کیا تھا؟ کافریہ چاہتے تھے کہ کسی طرح محمد کے راستے سے ابوطالب کو ہٹادیں۔ تاکہ محمد کو قتل کردیں، کل کامورخ لکھتے لکھتے مر ہی گیا۔

آئ کامور خ بھی بھی لکھتا لکھتا مرجائے گا۔ تاکہ ابوطالب کو محر کے راستے سے ہٹا دیں۔ مگر ابوطالب کے حراستے سے ہٹا دیں۔ مگر ابوطالب نے قتم کھالی تھی کہ بیس راستے نہیں ہٹوں گا۔ مجھی علی کی صورت بیس سامنے رہوں گا۔ مجھی حسن کی صورت بیس۔ مجھی آخری امام کی صورت بیس۔ صلوات۔

گر آج بھی اطاعت رسول کاعظیم ترین مرقع۔ ابوطالب اپنے نسل وخون کی طہارت کے ذریعے تحفظ نبوت کررہا ہے۔ دراصل کافروں کی مخالفت محرا سے سے۔ گر ابوطالب اور اس کی اولاد کی مخالفت اس لئے کی جارہی ہے۔ کہ یہ سامنے ہے۔ یہ درمیان میں ہے۔ یہ ابوجہل کو نبی کے قریب نہیں آنے دیتے۔ یہ کی دور کے ابوجہل کو مجا کے قریب نہیں آنے دیتے۔ یہ کی دور کے ابوجہل کو محرا کے قریب نہیں چینے دیتے۔ صلوات

اچھادوستویس دنیائی سب سے بری حقیقت بتارہا ہوں ۔ وہ تو سے کہتے کہ آڑے ہے ابو طالب کا خون ورنہ سے سفیان کو چنتے نتوت کے لئے

سفیانیت اور بے نبوت اور ہے۔ ہم احرام نوسی کے لئے خون کے انبار لگادیں گے۔ دوستو آج کے دور میں ویکھو۔ یہ ملک پاکتان، یہ مملکت اسلامی ہے۔ یہ حکومت اسلامی ہے۔ یہ غم کا مہینہ ہے۔ یالیس برس سے یہ

طریقہ رائے ہے۔ اور بھی دیگر ممالک میں کہ ادھر محرم کاجاند طلوع ہوتاہے۔ ادھر ریڈیویر موسیقی بند ہوجاتی ہے۔

لیکن ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آوازیں آربی ہیں۔ محرم کی سات تاریخ ہوگئ ہے۔ لیکن ابھی تک ٹیلی ویژن والوں کویہ پتہ نہیں چل سکا کہ محرم ہوگیا۔ دنیا بھر کے پروگرام دیئے جارہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ سفیانیت ٹیلی ویژن میں بیٹی ہوئی ہے۔ لین یہاں کاریڈیو سن کر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیپاکستان کاریڈیو ہے۔ لیکن یہاں کے ٹیلی ویژن کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ سال بھر دنیا کے واہیات پروگرام نشر کرتے ہو۔ پروگرام نشر کرتے ہو۔ دنیا بھر کی چزیں سال بھر نشر کرتے ہو۔

ارے یہ دی دن اس کے جیں جو کربلاش جان ند دیتا۔ تو اپنے ریڈ ہو کا پہلا پروگرام یقینا شروع نہیں کر سکتے تھے۔ تمام پاکستان کے خصوصاً ابلاغ ہے۔ خصوصاً شلی ویژن سے ہم اپیل کریں گے۔ اس لئے کہ ہمارے یہاں پیانہ احترام صرف حسین ویژن سے جو حسین کا احترام نہیں ہیں۔ جو حسین کا احترام نہیں کریں گے۔ جو حسین کا احترام نہیں کریں گے۔ وہ کتناہی محترم کیوں نہ ہو۔ ہم اس کا احترام نہیں کریں گے۔

ہمارے بہال احرام کا کوئی بیانہ نہیں ہے۔ سوائے ذات حسین کے۔۔۔
ہمارے جذبات کا۔۔ ایک منظم قوم کے جذبات واحساسات کا خیال رکھنا چاہئے۔
ہم لا کھوں کی تعداد میں رات کے وقت ان سر کوں پر بیٹے ہوئے۔ بتول کے
اجزے ہوئے گھر کا مائم کررہے ہیں۔مائم کرتے ہوئے کسی موسیقی کی آواز اگر کسی
غزدہ کے کانوں میں پیٹی ہے۔ توالیا لگنا ہے جیسے سیسہ انڈیل کر بلادیا گیا ہو۔

ہم رورہے ہیں اور اس لئے رورہے ہیں کہ زہراً کے بچوں پر پانی بند ہو گیا۔ یہ ساتویں کی رات قیامت کی رات ہے۔ سال بھر نچاتے رہنا ٹیلی ویژن کو۔ کیا تم دو دن بھی فاطمہ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔۔؟

سات محرم ب عزا دارو! آج دو راتول كا مهمان ره گيا بيد تمهارا مولاً ، دو

راتوں کا جی مجر کے ماتم کرلو، جی مجر کے پرسہ دے لو عزا دارو، فاطمہ، زہراً ان راتوں میں ہر عزاخانے میں جاتی ہیں، ان راتوں میں، یہ محرم کے عشرے کی جو آخری راتیں ہیں۔ خسوصیت سے ہر عزاخانے میں بتول اپنی بیٹی کولے کر جاتی ہیں۔ جہاں بھی عزا دار بیٹھتے ہیں۔ وہیں کہیں بیٹھ جاتی ہیں۔ کونے میں آکر۔ رونے والوں کو دعائیں دیتی ہیں۔ میرے بچ کا ماتم کرنے والو! آج فاطمہ زہراً کو ہم ان کے قاسم کا پرسہ دیں گے۔

آج سات محرم ہے۔ کس کا پرسہ؟ قاسمٌ نوشاہ کا پرسہ، ایک رات کے بیاہے کا پرسہ، حسنؓ کے بیتیم کا پرسہ، امّ فروہ کے لال کا پرسہ، وہ قاسمٌ جو رات دولہا بناصبح کو خون میں نہاگیا، نہیں ابھی آپ نے اس جملہ پر توجہ نہیں فرمائی۔

عاشور کی شب۔ ام فروہ اپنے بیٹے قاسم کو خیے میں لے گئیں۔ ساری مائیں چراغ جلا کر نصیحتیں کر رہی تھیں۔ام فروہ نے چراغ بجھادیا۔

بھائی سنواگر یہی جملہ س لیا تو شہادت سے بڑھ کریہ جملہ ہے۔ چراغ بجماکر اند طیرااس لئے کردیا کہ تیراانکار کوئی دیکھ نہ سکے۔ بیٹے اند طیرا ہے تاریکی ہے۔ امال کیا کہنا جا ہتی ہو؟ قاسم دیکھ! تیری ماں ایک بیوہ ہے بیٹا۔

د کیے تیری ماں دونوں صور توں سے۔دونوں حیثیت سے عجیب صور تعال میں ہے۔ کہا ہوہ بھی ہوں۔ ان کے خاندان سے نہیں ہوں۔ بھی ہوں۔ ان کے خاندان سے نہیں ہوں۔ مجھ بیوہ مال کو کہیں زہراسے شرمندہ نہ کرنا۔

المال کیا کہنا چاہتی ہو؟ ام فروہ کہتی ہیں بیٹا دکھے۔ تیری زندگی میں اگر لیلی کے چاند کو زخم آگر اللی کے چاند کو زخم آگر اللی تو میں کی کو مند دکھانے کے قابل نہیں رہوں گ۔ ماں اور کیا کہنا چاہتی ہو؟ ام فروہ کہتی ہیں کہ بیٹاد کھے۔۔۔ بی مادر گرامی، بیٹا میں نے زندگی میں بڑے دکھ اٹھائے ہیں۔ میں نے تیرے باباکا جنازہ قبرستان سے آتے دیکھا ہے۔ عزا دارو! من لیا تم نے جملہ؟ میں تو پڑھ چکا مجلس، میں نے تیرے باباکا جنازہ دیکھا ہے اور جب تیرے بابا حسن کا جنازہ قبرستان سے لوٹ کر آیا تھا تو تیری پھوپھی زینب نے جنازے تیرے بابا حسن کا جنازہ قبرستان سے لوٹ کر آیا تھا تو تیری پھوپھی زینب نے جنازے

کو دیکھ کر حسین سے کہا تھا۔ بھیا میں نے تو سفید کفن بہنایا تھا یہ کفن سرخ کیے ہوگیا؟۔

اب قاسم سمجے، اب قاسم ترب کر کہتے ہیں۔ مادر گرای ابابا کا لاشہ گھر میں والی تو آئے گا۔ لاش سے کرے والی تو آئی ادے تب تو مانو گی میرا تو لاشہ بھی نہیں آئے گا۔ لاش سے کرے حسین عبا میں ڈال کر لائمیں گے۔

جزاک الله ۔۔۔ جزاک الله و قاسم کو اجازت ملی، گوڑے پر سوار ہوئے، تیرہ برس کا قاسم، فوجوں پر پلٹا، لشکرون کو توڑا، میدان صاف ہوا، سانس لینے کھڑا ہوا، کی ہزار تیر اندازوں نے قاسم کو زد میں لیا، تلواریں برسیں، پھر برسے، حسن کا جاند گوڑے ہے ذخی ہو کر گرا آواز دی یا عماہ ادر کئی۔۔۔

عزادارو! میراایک جملہ س اوا جھے میں طاقت نہیں ہے۔اور وہ جملہ یہ ہے کہ قاسم واحد شہید ہے میدان کربا کا۔ جو مرنے کے بعد نہیں زندگی میں پایال بوئے۔ قاسم ابھی زندہ تھاکہ ایک وقت میں بوا۔ سارے شہید شام غربیاں میں پایال ہوئے۔ قاسم ابھی زندہ تھاکہ ایک وقت میں سولہ سو گھوڑے دارے تیرہ برس کے قاسم پر سولہ سو گھوڑے ایک ساتھ گزر گئے۔

رولوا آج سے بڑی قیامت کوئی نہیں گزری ہے! سنو گے! سنو گے! تم شہادت " نہیں سن سکتے۔ میراایک جملہ اگر سمجھ گئے توروتے رہنا۔ قاسم جب تک زین پر تھا۔ قاسم تھا۔ زین سے جب زمین پر آیا تقتیم ہو گیا۔

میں نے پڑھ دیا، حسین یے آواز سی مقل کی طرف دوڑے۔ نظر ووڑائی۔ قاسم نظر نہیں آئے۔ بائیں ویکھا قاسم نہیں دیکھا کی میں آئے۔ بائیں ویکھا قاسم نظر نہیں آئے۔ عزاداروجب حسین کو قاسم نظر نہیں آئے۔ توایک بلندی پر چھ کر کہا! قاسم کہاں ہو آوازدو بیٹا؟

عزادارو! آخری جمله! قاسمٌ کہاں ہو! آواز دو بیٹا!کوئی آواز نہیں آئی۔ دوسری آواز دی۔ حسینؓ چیابلارہاہے۔ بیٹا جمیں نظر نہیں آرہاہے۔ آواز دو تاکہ تمہاری آواز

ير ہم جلے آئيں۔

عزادارو کوئی آواز نہیں آئی۔ قاسم کے لاشے ہے۔جب دوسری آواز پر بھی کوئی آواز نہیں آئی۔ قاسم کے لاشے ہے۔جب دوسری آواز پر بھی کوئی آواز نہیں آئی۔ توحید کہتا ہے کہ حسین ایک بلندی پر چڑھے۔ قاسم!امام وقت بلارہاہے!لبیک کہو۔ قاسم!

امام نے جو علم دیا تو حمید کہنا ہے۔ کہ میں نے دیکھا کہ قاسم کی لاش کے علاے تین ہوئی ریت پر تڑپے گئے اور اس سے آواز آئی۔ السلام علیک یا ایا عبداللہ۔۔۔۔ ماتم حسین۔

الا لعنة الله على قوم الظالمين

## آ گھویں مجلس

رسورة أل عمران، ١٦٠ ١١٠

عزاداران مظلوم کربلا! تفصیل توکل انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اس عشرہ محرم کی خصوصیت میہ تھی کہ حسین میہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہم نے جورسم چھوڑی ہے لے بجھے چراغ پہہم دوستی پر کھتے ہیں میہ رسم اپنے قبیلے میں کربلا سے ہے

ہم اس پر آشوب ماحول میں، ان عجیب و غریب حالات میں، تاحد نظر، ند بب و طحت و قوم و لسان و زبان کی حد بند یوں کو جھوڑ کراطاعت رسول کا عملی مظاہرہ کررہے ہیں۔ یہ حسین کا سب سے برا معجزہ ہے۔ ساری کا نئات میں جھڑے ہورہ ہیں۔ لیکن حسین گا سب سے برا معجزہ ہے۔ ساری کا نئات میں جھڑے ہورہ ہیں۔ لیکن حسین کے دربار میں ہر نسل، ہر قوم، ہر قبیلہ ،ہر زبان کے حضرات موسنین حسین کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ کوئی نہ مکی ہے نہ مدنی ہے۔ نہ عربی ہے نہ جو حسین کے بہاں تو دو بی رشتے ہیں۔ جو حسین کے برج کے نیچ بیں و حسین ہیں۔ جو نہیں ہیں دہ بریدی ہیں۔

اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے ہم حسینیوں کا \_

کہہ رہا ہے آدمی سے آدمی کا بیہ ضمیر تو حسینی کر نہیں بنتا ہے تو پھر پچھے نہ بن

الطاعت رسول کا سر نامه بد ہے۔ اطاعت رسول کا مفہوم بد ہے۔اطاعت

رسول کا مقصد سے کہ حسینی بن کر زندہ رہو۔ حسین اور حسینیت نام ہے اطاعت رسول کر مر مٹنے والی اس تحریک کا۔ جے سر دے کر زندہ کیا گیا، جے خون دے کر حرارت دی گئی۔

نہیں سمجھ میں آرہا تھازمانے کے۔ کہ اطاعت رسول کیا ہے؟ قرآن پڑھ رہے سے۔ اطاعت رسول کیا ہے؟ قرآن پڑھ رہے سے۔ اطاعت رسول سے بے خبر سے۔ کلمہ پڑھ رہے حکمہ پڑھ رہے تھے، اطاعت رسول سے بے خبر سے۔ لا الله الا الله کہہ رہے سے، اطاعت رسول سے بے، اطاعت رسول سے خبر سے۔ محمد رسول الله کہہ رہے تھے، اطاعت رسول سے خبر سے۔

ارے اگر اطاعت رسول کی خبر تھی۔ تو یزید کے اس عمل پر سب چپ کیوں رہنا چاہے دے اس عمل پر سب چپ کیوں رہنا چاہئے دے؟ حسین کیوں بولے؟ بھی محمد رسول اللہ کہنے والوں کو تو چپ نہیں رہنا چاہئے تھانا؟

لیکن تاریخ کا ایک ایک ورق شاہد ہے۔ کہ جب انکار توحید، انکار نبوطی، انکار قرآن ہورہا تھا۔ یزید کی زبان سے۔سب چپ تھے کوئی نہیں بولا۔ اگر غیرت و کھائی ہے تو صرف ابوطالب کے خون کی شرافت نے، اگر یزید کو للکارا ہے۔ توصرف ابوطالب کے بوٹے نے۔ اگر احرّام نبوت کے لئے مدینہ چھوڑا ہے تو صرف علی کے بیٹے طالب کے بوٹے نے۔ اگر احرّام نبوت کے لئے مدینہ چھوڑا ہے تو صرف علی کے بیٹے لئے۔

عزیزان محرم ایمی وجہ ہے کہ جب محرم آتا ہے۔ تو حسین کے غم کا استقبال صرف شیعہ نہیں کرتے بلکہ جن جن کے دل میں بھی احرام رسالت ہے۔وہ سب حسین کے غم کا استقبال کرتے ہیں۔

حسین اپنے آپ کو منواتا ہے۔ حسین اپنے آپ کو تسلیم کراتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حسین کسی کا مختاج نہیں ہے۔ حسین اپنے نام پر لوگوں کوبلاتا ہے۔ حسین اتن مکمل شخصیت اور اتنا مکمل کردار ہے کہ حسین اپنے نام پر مجمع بلاتا ہے۔ حسین کسی بیسا تھی پر اپنی یاد نہیں منواتا۔ حسین کسی اور نام پر مجمع نہیں بلاتا۔ حسین کسی اور کا سہار ا نہیں لیتا۔ غم کسی کا، سہارا کسی کا، نام کسی کا، بات کسی کی ایسا نہیں ہے۔ آج بھی اگر کسی کانام قابل ذکر ہے تو وہ حسین کے حوالے سے ہے۔ یزید کے نام سے نہیں ہے، اطاعت رسول کل انشاء اللہ ہم اس کی تفصیل عرض کریں گے۔

آن تو گفتگو يهال تک رکھيں کہ اطاعت رسول ۔ پيغام حسين اطاعت رسول ۔ پيغام حسين اطاعت رسول ۔ پيغام آل محر اطاعت رسول ۔ پيغام آل مي سبخ کہ علی علم لے کر جاؤ اور فنح کر کے لوٹو اگر پيغبر سے کہیں کہ علی خيبر ميں علم لے کر جاؤ فنح کر کے زندہ واپس آؤ۔ تو علی اولو اگر پيغبر سے کہیں کہ علی خيبر ميں علم لے کر جاؤ فنح کر کے زندہ واپس آؤ۔ تو علی اس لئے کہ وہ موت نہيں ۔ خود کشی مول موت نہيں ۔ خود کشی موگ ۔ رسول سے کہ زندہ واپس آؤ۔ بس بي ہے اطاعت رسول توجہ فرمائی آپ بوگ ۔ رسول سے کہا ہے کہ زندہ واپس آؤ۔ بس بي ہے اطاعت رسول توجہ فرمائی آپ

اطات رسول کا مفہوم۔ کہ علی جاؤ، خیبر کا نفج کرنا علی کے لئے بہت آسان تھا۔ یہ سئلہ نہیں ہے۔

عزیزان محرم، مجھے خیبر پڑھنا بھی نہیں ہے۔ گر مجھے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرناہے کہ جواطاعت رسول میں سرشار ہووہ ہوتا کیاہے؟

علی مجے قلعہ کے قریب پنجے۔ قلعہ کی فصیل پر مرحب بیٹا ہوا تھا۔ مرحب فصیل پر مرحب بیٹا ہوا تھا۔ مرحب نے حسب عادت بغیر بیچائے کھڑگی کے جمروکے سے سر تکال کر کہا۔ بین مرحب ہوں، علی نے دیکھا۔ اور ایک تاریخی جملہ کہا۔ النالذی میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرانام حیدر کھاہے۔

مجیب جملہ میہ ہوئرزان محرم! ۔۔۔ لیمیٰ علیٰ کی تمام جنگوں میں یہ پہلی جنگ ہے۔ جس میں کافر پہلوان، کے مقابلے میں علی فے رجز میں اپنی نام کا تعارف اپنی ماں کے ذریعے کرایا، کسی بھی جنگ میں آج تک علی نے یہ جنیں کہا، کسی میں بھی نہیں، اپنی ماں کے ذریعے تعارف نہیں کرایا۔

علی نے ہر چند یکی کہا، اتا علی ابن الی طالب، میں ابوطالب کا بیٹا ہوں۔ یہ واحد جنگ ہے جنگ خیبر۔ کہ جس میں علی نے کہا کہ میں علی ہوں۔ جس کی مال نے میرانام حیدر کھاہے۔ یہ نہیں کہاکہ میں ابوطالب کا بیا ہوں۔

بہت غور کیا، پوچھاامت مسلمہ کے علاء سے کہ آخر اس کی وجہ کیاہے، اس کا سبب کیا ہے؟ علیؓ نے اپنی والدہ ماجدہ کا تعارف، اپنا تعارف ایک کافر کے سامنے کیوں پیش کیا؟

اس کا سبب دوستو! نہیں بتا سکا کوئی! آخر دھاکی مشکل کشا سے مولاً تو خود بتا دے ، مولا تو خود بتا دے ، مولا تو زبنوں کو رزق دیتا ہے ، مولا ہے بھاری تو ہم تیرے ، ی در کے ہیں۔ جب کوئی کتاب نہیں بتاتی اور کوئی سبب بھی نہیں بتاتا تو۔ تو بتادے مولا ۔ تو نے بنگ خیبر میں اپنا تعارف کافر کے سامنے اپنی مال کے ذریعے سے کیوں کرایا؟ اپنے باپ کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو جواب میں آئے گائم ذرا تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھو۔ اور تذہر کرتے تو تم کو بصیرت علی کا پیہ چل جاتا ہے کا کہ مرحب ، غتر، عارث ، بیہ تیوں بھائی ہیں۔ اور ان کی مال جو کافرہ تھی۔ اس کا فرہ نے اپنے بیٹوں سے وصیت کی تھی مرتے وقت۔ کہ خبر دار ہر جنگ میں کامیاب رہو گے۔ گر جب کوئی حیدر نامی شخص تمہارے مقالے پر آئے تو اس کے مقالے پر نا جانا۔

علی نے پیغام یہ دیا کہ مرحب، عنر، حارث یہ تیوں جو ہیں۔ان کی مال نے۔ان کی مال جے۔ان کی مال جے۔ان کی مال جے۔ان کی مال جو تھی راہبہ۔کاہنہ تھی۔ علم نجوم کی خبریں دیا کرتی تھی۔ تواس نے پہلے ہی خبر دے دی تھی۔ کہ بیٹا ہر ایک سے لڑنا۔ علی تعین حیدر نامی آدمی سے نہ لؤنا۔ توجہ ہے نا؟

مرحب، حارث، عشر تن بھائی۔ تیوں کافر۔ ان تیوں بھائیوں کو ان کی مارٹ، عشر تن بھائی۔ تیوں کافر۔ ان تیوں بھائیوں کو ان کی مال نے وصیت کی تھی۔ کہ ہر میدان میں کامیاب رہو گے۔ ہر جنگ میں کامیاب رہو گے۔ گر جب حیدر نامی کوئی شخص میدان میں آئے۔ اس کے مقابلے پر نہ آنا۔ کافروں کی مال ہے۔ گر اپنے بیٹوں کو حیدر کے مقابلے پر آنے کو منع کررہی ہے۔ کافروں کی مال ہے۔ صلوات۔

جاہے بیوں کی محبت میں ہی سہی، لیکن منع کررہی ہے۔اس لئے کہ کافرہ سبی

بیوں کی مال ہے، جانتی تو ہے کہ بیٹے کی حبت کیا ہے۔ مال کی ممتا تو اپنی جگہ ہے محبت ماری ہے اور قاف ہے۔ ماری ہے

کہا ہر ایک مقابلے پر جانا مگر حیدر نامی کوئی شخص جب آئے۔ تواس کے مقابلے پر جانے کی کوشش نہ کرنا۔

الله رے بھیرت امام ! الله رہے تدیر علی ! اے ابوطالب کے بینے ! بین تیری بھیرت کے قربان ! کہ مرحب، حارث، عنتر، یہ تینوں بھائی خیبر میں علی کے مقابلے پر آمادہ ہیں۔ علی نے میدان میں جاکر ان کو چرہ و کھاکر۔ اپنام میڈر ظاہر کر کے۔ اپنی مال کے وربے سے اپنا نام حیدر بتاکر ان مجمولے ہوئے کافروں کو ایک موقع عطا فرمایا۔ اے مال کی تھیجت کو بھولنے والو! میری مال نے میرا نام حیدر رکھا، حیدر رکھا میدر رکھا۔

اور دوستوا وصیت یاد بھی آئی، علی نے یاد دلایا۔اب آپ نے دیکھا کہ اہام کے کہتے ہیں، اہام جمعہ کی نماز پڑھانے والے کو نہیں کہتے۔اہام اے کہتے ہیں کہ کا فروں کی ماں برسوں پہلے بھی اگر اپنے بیٹوں کو جمولے میں لوری سنائے۔ اہام کو علم ہو کہ کا فرک ماں نے کیا کہا تھا؟ یعنی نہ علی کے علم میں کیسے آیا؟

علی کا کیا تعلق مرحب کی ال ہے۔ اور اس کی وصیت ہے۔ جو شے دوستو! علی ا کے علم میں نہیں۔ وہ کوئی شے بی نہیں۔ و کل شنی احصیناہ فی امام مبین۔ (سورہ لیمن ۱۲) ہم نے ہر شے کا علم امام مبین میں احصا کردیا ہے۔ کوئی شے افتدار امامت سے باہر نہیں۔

عزیزان محترم!اطاعت رسول کا مفہوم یکی ہے کہ رسول ہو دے اسے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ کس تاریخ بیں لکھا ہوا ہے۔ کہ جو جہوریت دے وہ لے لو۔ جو اجماع دے وہ دے وہ لے لو۔ جو اجماع دے وہ لے لو۔ جو شوری دے وہ لے لو۔ جو مولوی دے وہ لے لو۔ جو شوری دے وہ لے لو۔ جو مادی دے وہ لے لو۔ جو م

لے لو۔ کہیں نہیں لکھاہے۔

قرآن نے کہا جو رسول دے اسے لے لو۔ جس سے منع کردے اس سے رک جاؤر میں فقہ جعفری کی طرف سے عالم ہو کر عالم اسلام سے بیہ عرض کرتا ہوں۔ کہ فقہ جعفری کا منات کا وہ واحد فقہ ہے۔ کہ ہم نے ایک اصول دین۔ ایک فروع دین۔ راوی اور روایت سے نہیں لیا۔ بلکہ ہم نے علی ولی اللہ کا عقید • قرآن سے لیا۔ کہ جو رسول دے اسے لے لو۔ جس سے منع کرے رک جاؤ۔

غدر کے منبرے رسول کے ہمیں مولادیا۔ ہم نے لیا۔ قر آن کی آیت ہے کہ جور سول دے اے لیا۔ جو رسول وے اسے لے لو۔

اب ہم پر اعتراض نہ کرو۔ بتاؤید۔ کہ کون ساعقیدہ ایباہے جو ہم نے رسول اس نہیں لیا، کون سافروع دین اسے نہیں لیا، کون سافروع دین ہے جو ہم نے رسول سے نہیں لیا، کون سافروع دین ایباہ جورسول سے نہیں لیا؟ توحیدر سول سے لی، عدل رسول سے لیا۔ نبوت رسول سے کی، امامت رسول سے۔ تعبہ رسول سے، قرآن یاک رسول سے۔ کعبہ رسول سے، مولود کعبہ رسول سے۔ مولود کعبہ رسول سے۔ ہم نے اپنے مولود کیبہ رسول سے۔

ہم نے اپنام معصوم سے لئے۔ اور جب معصوم سے لئے تو معصوم عن الخطا

سے لئے۔ معصول سے لئے تو عالم لئے۔ معصول سے لئے تو پاک لئے۔ پاکیزہ لئے۔ ہم

کہتے ہیں بار اللی معصول کے صدقے میں ہاری دعا قبول کر۔ اور اب اگر ہاری دعا

پوری ہو تو پھر ہم منت برصاتے ہیں۔ اور پھر آج آئے تھ محرم ہے۔ ہم نے غاذی کی
عاضری دلائی۔ ہم نے غاذئی کی نذر دلائی۔ یہ نعمت نہیں ہے؟ جورسول دے اسے لوہ

یہ کہاں تکھا ہوا ہے کہ اللہ دے گا؟ اور یہ کہاں نہیں تکھا ہوا ہے جو ہم کررہے ہیں۔ جو
مارا طریقہ۔وہ پنجتن کے حوالے سے۔ پنجتن کے وسلے۔

بہت توجہ دوستو! اب طلب کرتے ہیں! مانکتے ہیں! جنہوں نے ہمیں یہ طریقہ بتایا۔ سکھایا۔ بتایا۔ جناب نصبہ نے عرض کیا، جناب نصبہ نے بارگاہ پنجتن میں عرض کیا،

صنین بیار ہیں۔ شفرادے علیل ہیں۔

فعد مو كمين جي يارسول الله جم من مان ليل كد شفراد التحق بو ك تو بم روز در و محيل كر رسول ك كها بالكل به منت بم بحى ملن جي سال على في كها به منت بم بهى مانت جيل فاطمه في كها به منت بم بهى مانت جي بي حين في كها به منت بم بهى مانت جي اور منت لورى كي گار

اے جناب قعد اے ہماری ماں اہماری ماؤں کا سلام قبول کر! تونے رسول کو منت کا مشورہ دے کر قیامت تک کے لئے ہمیں مفتول کے فتووں سے محفوظ کر دیا۔ اب کوئی بیہ تو نہیں کہ سکتا منت مانا بدحت ہے۔منت مان لی گئی حسنین ایجھے

پنجتن کے روزے مجی رکھ ہے تر آن کا داقعہ ہے۔افطار کا وقت آیا۔ پنجتن کا دیتے دستر خوان پر سائل آیا۔ معدادی۔ ایٹ حصد کی روئی اٹھائی سائل کو دے دی۔ مسکین آیا تھا مسکین کوروئی دے دی۔ خود نمک اور پائی سے روزہ افطار کیا۔ اللہ کا شکر کیا سو گئے۔ووسرے دن مجنی روزہ رکھا حمیا۔ پھر رات کا وقت ہوا پھر ایک سائل آیا۔ پہلے مسکین آیا اب بیٹیم آئیا۔ سب کے جھے کی روئی اٹھائی۔ بیٹیم کو دے دے پھر بائی بیا۔ الحمد اللہ کہا پھر سو گئے۔

تیسرے دن پھر روزہ رکھا ایک سائل آیا۔ افطار کے دفت اسر بن کے آیا۔

یتم آیا۔ مسکین آیا۔ اسر آیا۔ بیوں دن کھانا دے دیا پنجش نے۔ تیسرے دن چو کھانا

دیا تو رحت اللی کے سمندر بیل طفیانیاں آگئیں۔ تین دنوں تک جب پنجش خیرات

کر پچے تو ایک مرتبہ جر بکل کو تھم ہوا پروردگار کا۔ جر بکل جا میرے حبیب کی

خدمت میں اور صرف اتا کہ دے۔ دستر خوان جنت بھی لے جا۔ قرآن مجید کی

آیس بھی لے جا۔ تاکہ دنیاوالوں کو پید پھل سکے۔ کہ فاطمہ کے دست مبارک کی پی

ہوئی جو کی تین سو کھی روٹیاں۔ جب میزان عدالت الی میں جزاکی منزل پر تلیں۔ تو

قرآن کی تیں آخوں کے برابر انزیں۔ صلوات۔۔۔ قرآن نے تصویر تھینجی ل۔

ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیراً. (سورہ دہر ۸) سورہ دہر میں ہے یہ تمیں آیتیں نازل ہوئیں، فاطمہ نہراکی تین روٹیوں کے برابر۔ فاطمہ از برا تمیں آیتوں کے برابر نہیں ہیں،ان کے ہاتھ کی روٹیاں۔

توجہ فرمائیں کہ واقعہ تو صرف اتناساہ۔ گر مغسرین نے تکھاہے، ایک مولانا مود ددی ہیں۔ انہوں نے ذراسااختلاف کیااور تعلیمی اختلاف، خوبصورت اختلاف۔

اپ ایک مقالے میں انہوں نے کہا۔ کہ یہ تمام مفترین جو کہتے ہیں کہ پہلے دن جو مکیت ہیں کہ پہلے دن جو مکین آیا، پھر ملیم آیا، پھر اسیر آیا، یہ ملہ مدینے کے فقیر نہیں تھے۔اس لئے مائلتے رہے، مگر مودودی صاحب کہتے ہیں۔ یہ ملہ مدینے کے فقیر نہیں تھے۔اس لئے کہ جس اداسے جس سکون سے جس پابندی وقت کے ساتھ۔ جس جس لقب سے بھی مکین بن کر، بھی امیر بن کر، بھی پیٹم بن کر در زہرا سے روٹیال لے جاتے رہے۔ مودودی صاحب کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ فرشتے تھے اور اللہ نے در زہرا پر یہ فرشتے بھے تھے روٹیاں لینے کے لئے۔

انہوں نے اتن بات ختم کی میں نے وہیں پہ کہا۔ مولانا اللہ آپ کا بھلا کرے بری خوبصورت بات کی ہے۔ آپ نے تو ہماری مشکل آسان کردی۔ اس لئے کہ سارے مفترین لکھتے رہے فقیر آئے۔ آپ نے کہا فقیر نہیں فرشتے آئے۔

اب تو گفتگو اور معظم ہو گئی۔اس لئے کہ اگر ہم فقیروں سے استدال کریں تو آپ کہیں گے۔ بھائی فقیروں کا کیاذکر۔ فقیروں کی عادت تو مانگنا ہوتی ہے۔انہیں کیا ہة شریعت کیا ہے۔ اور سنت کیا ہے؟ ان کی تو عادت الی ہے کہ دروازے پر جاکر مانگیں گے۔

وہاں سے جائیں گے اور کہیں گے کہ کہیں اور سے مانگ لیا ہوگا۔ فقیر جو ہیں انہیں کیا پیتہ کہ اللہ سے مانگنا چاہئے یا بندے سے مانگنا چاہئے۔ فقیر تو فقیر ہوتا ہے۔ مگر مولانا آپ کا برداحسان آپ نے بید کہہ کر کہ فرشتے در زہرا پر تین دن تک روٹیاں مانگتے رہے۔ اور روٹیاں لے کر چلے گئے اب توکوئی بید کہہ نہیں سکتا کہ عادی بھکاری

ہوتے ہیں۔ فرشتے تو فقیر بھی نہیں ہوئے۔ فرشتے تو اپنی مر منی سے کہیں آ جا بھی نہیں کتے۔

فرشتوں کو تو ہوک بھی نہیں گئی جوروٹی مائے۔ سب سے بڑی بات بیہ کہ فرشت اطاعت جری بات بیہ کہ فرشت اطاعت جری بی جی بیا۔ جو ہجدے بیل جیں۔ وہ مجدے بیل جیں۔ وہ مجدے بیل جیں۔ وہ مجدے بیل جی ۔ جو اگوع جی جی ۔ وہ روا چلا رہا ہے۔ جو آگ برسارہا ہے وہ آگ برسارہا ہے وہ آگ برسارہا ہے۔ جو داروغہ جنم ہے وہ آگ برسارہا ہے۔ جو داروغہ جنت ہے۔ جو داروغہ جنم ہے وہ داروغہ جنت ہے۔ جو داروغہ جنم ہوتا، ڈی داروغہ جنم ہے۔ جو ملک الموت ہے وہ ملک الموت ہے۔ اس کا تبادلہ نہیں ہوتا، ڈی آئی بی طرح اس کا فرانسفر نہیں ہوتا۔ بزاروں برس سے دون قبل کررہا ہے۔ فرشتے اپنی ڈیو فی پر مقرر ہیں۔

او فرشت الله كى مرضى كے بغيرت كيل آسكت بيں۔ اور نه كيل جاسكت بيں۔ او اللهم كرنا يوے كالے كد در بنول ، يردر پنين يو، فرشتے جو روئياں لينے آئے اپنى مرضى سے نيس آئے خدائے بھيجا موكاكد در زبرائے جاكر روئياں لاؤ۔

بین علاء کی موجودگی بین خداہ عرض کرتا ہوں۔ اے میرے پروردگار آخر
فاطمہ زیرا اور اس کے بچے روق ہے تھے۔ فرشتوں کو تو بھوک بھی نہیں
نمییں۔ جنہیں روٹی کی ضرورت تھی ان ہے روثی لے لی۔ اور جن فرشتوں کو روٹی کی
ضرورت نہیں۔ انہیں کیوں بھیج دیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کا سبب کیا تھا، جواب آیا
تم جائل ہو۔ تم تذیر مشیت کو کیا سجھو۔ مشیت کی نگاییں حال کے آئے شی۔ مستقبل
کے ان مفتوں کے فتووں کو دکھ ربی تھیں۔ جو یہ کہیں ہے کہ آل محر سے مانگنا حرام
ہے۔ آل محر سے مانگنا حرام ہے۔ آل محر سے مانگنا برعت ہے۔

جنت ہے رونی مانگنے کے لئے در پیتن پر بھیج کر اللہ نے سنت و جمت قائم کردی۔ کہ رزاق حقیقی میں مول۔ مگررزق ملاہے آل محر سے۔ صلوات۔

بہت توجہ اعزیزان محترم اکہ فرشتوں نے روٹی مانگ کر بتایا کہ بھیک مانگنے کے آداب کیا ہیں۔ قرآن نے فیصلہ کیا کہ در بتول پر بادشاہ بن کے نہ جانا۔ حکران ، بن

کے نہ جاتا۔علامہ ، بن کے مت جانا۔مفتی و جمہدین ، بن کے مت جاتا۔اس دروازے پر مکین ، بن کے مت جاتا۔اس دروازے پر مکین ، بن کے آؤ، بنتیم ، بن کے آؤ۔اس بن کے آؤ۔ادب سے آؤ۔ بن جاؤگے۔

بہت توجہ اعزیزان محرّم! فرشتے آسان سے آئے رزق لے کر مجھے۔ ایسے ہیں کسی شاعر نے خوبصورت شعر کیا ہے

> فرشتوں نے علی کے در سے پائیں روٹیال اکثر زمین والوں کے کلروں پر لیے ہیں آساں والے

اب آپ سمجے کہ آل محد کون ہیں؟ آل محد وہ ہیں جو فرش والوں کو بھی رزق دیں۔ عرش والوں کو بھی رزق دیں۔ عرش والوں کو بھی رزق دیں۔ انسانوں کو بھی پڑھائیں۔ فرشند بھی اگر جھولا پڑھائیں۔ انسان اگر خلام بن کے آئے۔ اسے بھی عرت دیں۔ فرشند بھی اگر جھولا جھلانے آئے۔ بنادیں۔ صلوات۔

جنبوں نے آسان والوں کو گلاے کھلائے۔ جنبوں نے بیٹیم، مسکین اور اسیر کو اسپنے مند کا ٹوالد دے دہا۔ وہ آج کر ہلا کے میدان میں دوون سے پیاسے ہیں، دریا بہد رہاہے۔

فرات موجیں مار رہا ہے۔ گر ساتی کو ر کے بچوں کے خیموں سے العطش،
العطش، کی آوازیں آربی ہیں۔ رونے کی راتیں ہیں، ایک رات باقی رہ گئی ہے۔ ایک
رات کا مہمان رہ گیا ہے میر امولاً۔ کوئی مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پرسوں
رات کو جب یہاں آؤ کے تو اندھرا ہوگا۔ یہاں روشی نہیں ہوگا۔ یہ اس بات کا
اعلان ہوگا کہ بتول کا گر اجڑ گیا۔

خواتین کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میری ماؤں، میری بہنوں، اللہ تہمیں سلامت رکھے، اللہ تمہارے بچوں سے تمہاری گودیاں آباد رکھے۔ خدا تمہارا سہاگ سلامت رکھے۔ تم اس کاماتم کررہی ہوجس کاسہاگ کربلامیں اجڑ گیا۔

تم اس ربالب کی کنیز ہو۔ جس کا سہاگ کر بلا میں اجڑ عمیا۔ تم اس زینب کی کنیز

مر جانا جاہتا ہوں!اے تعتب کے بردے کے کافظ الے مرے مولا!

حسین دوڑے، دریا کی طرف دوڑے، اور ایک مرجبہ حسین الجد کر زمین پر المدان کا کٹا ہوا بازو حسین کے باتھوں میں تھا سینے سے لگایا، عبال، عبال، عبال،

مبات\_

الالعنة الله على القوم الطالمين

## نویں مجلس

يستمر الله الرّخلن الرّحيني قُلْ إِنْ كُنْ تُورْتُحِبُونَ الله كَاتَبْ عُونِي يُحْبِكُو الله وَ وَ يَغْفِرْ لَكُمُ ذُنُو بَكُورُ وَ الله عَفُوْمٌ رَّحِيمُ وَ قُلْ اَطِينَعُوْ الله وَ الرّسُولَ • فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ الله لَا يُحِبُ الْمَعْفِيرِينَ •

رسورة أل عمران، ١٦٠٠١)

بزرگان محترم الماتم داران حسين إعزاداران سيد الشبداء! آج عشره محرم ك سليل كى آخرى مجلس عاشورا پر مول كار

عزیزان محترم ابیہ محرم جن حالات میں آیا اور جس پر آشوب دور سے گذرا۔ وہ اس قدر شدید تفاکہ اگر حسین کے علاوہ کوئی اور ان دنوں میں ہوتا تو حالات کے سلاب میں بہہ جاتا۔ مگر حسین چونکہ کسی سلاب میں بہنے کا عادی نہیں ہے۔ بلکہ ہر طوفان کوایے قد موں تلے روند کرنگل جانے کا عادی ہے۔

حسین کو مزہ آتا ہے، حسین کو لطف آتا ہے، مصابب میں، حسین کو لطف آتا ہے زلزلوں میں، جس قدر مخالف ہوتی ہے۔ حسینیت اتنا بی جمعرتی تھرتی چلی جاتی ہے۔ حسین کا مید ذاتی مراج ہے، ہمیں نہ کس سے کوئی ذاتی مجت ہے اور نہ ذاتی رجمش

مجھے کمی سے محبت نہیں کمی کے سوا بیں ہر کمی سے محبت کروں کس کیلئے

ہم تو حسین کے لئے سمجی سے عبت کرتے ہیں۔ جو ہمارے حسین سے عبت کرتے ہیں۔ جو ہمارے حسین سے عبت کرتے ہیں۔ خواہ وہ کی بھی قوم کا ہو، کی قبیلے کا ہو، کی علاقے کا ہو، ہمارے یہاں بیانہ عبت حمرہ آل محمرہ علاقے کا ہو، ہمارے یہاں بیانہ عبت حمرہ آل محمرہ

بین- ہمارے یہاں پاند عزت اطاعت رسول ہے۔ ہمارے یہاں کا کات کی عزت کا نام محد مصطفاع ہے۔ صلوات۔

المارے یہاں کا تات کی عزت کا نام محر مصطفیٰ ہے۔ یہ دین، یہ اسلام، یہ شریعت، یہ طریقت، یہ عبادت، یہ امر بالمعروف یہ نبین عن المحر، یہ اصول دین، یہ فروع دین، یہ عقائد، یہ اعمال، یہ تصور توجید، یہ تصور قیامت، یہ عقیدہ قبر وحشر و فشر، یہ جفوق الحباد، یہ پورا قانون اسلام، جے آپ شریعت غرہ کہتے فرہ کہتے ہیں۔ یہ سب کا سب قانون آمنہ کے لاگ کے بیں۔ یہ سب کا سب قانون آمنہ کے لاگ کے لیول کی جنش یہ عمرا ہوا ہے۔ صلوات۔

سب سے بڑا عقیدہ اسلام میں کیا ہے؟ سب سے بڑا مقیدہ توجید سب سے اہم ترین عقیدہ توجید، عقیدہ توجید اگر قبول نہیں تو کھ بھی قبول نہیں ہے۔

اور اتنااہم عقیدہ ہے کہ ایک لاکھ چو ہیں ہزار پینجبر مرف عقیدہ توحید سمجھانے کے لئے آئے لیکن یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ایک لاکھ چو ہیں ہزار پینجبر توحید موانے کے لئے آئے۔

انہوں نے توحید کے مقیدے کو منوایا ہے۔ بتلایا، نہیں۔ سمجھایا نہیں۔ ہوی دقیق می بات لیکن ای سے ایک نتیجہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کسی بھی نی انے یہ نہیں کیا کہ خداوند وحدہ لاشریک ہے۔ اس طرح ہے ہے۔ اس کی توحید یوں ثابت ہوگ۔ وہ اس وجہ سے واحد ہے۔ اس وجہ سے لم ملد ہے، وہ اس وجہ سے ولم یو کد ہے۔

بس سب نے یکی کہا دہ خداو تد وحدہ لا شریک ہے۔ ماتو، بس ماتو اسے۔ ابھاالناس قولو الا الله الله تفلحوا۔

اے لوگو بس تم لا الله الا الله كيو فلاح پاؤ كے كيوں كبو؟ يه يوچين كاحق كى كو نبيں ہے، يه كي يو چين كاحق كى كو نبيں ہے۔ كيوں كبو، ہم كبه رہے ہيں كبور ہم كبه رہے ہيں، كبور مارے كينى يركبوك وہ وحدہ لا شريك ہے۔ كى محانى نے، كى مسلمان ہونے والے نے كى يرسے لكے كافر نے يہ كما بيغير اسلام ہے۔ كه صاحب

کوئی حوالہ بتائے کتاب ہے؟ کیے ہے وہ وحدہ لاشر یک۔ کس طرح ہے وہ خدا؟ کیے ثابت ہے کہ افداہے؟ ندکی نے یو چھانہ نی نے بتایا۔ اور اگر کوئی بوچھتا تب بھی ند بتاتے۔

اس لئے کہ آگر خدا علم سے ثابت ہوجائے تو خدانہ رہے۔ آگر خدا علم سے ثابت وجائے تو خدانہ رہے۔ اگر خدا علم سے

اس کی توحید کا فلف یہ ہے۔ کہ وہ علم میں آجائے تو خدا نہیں۔ وہ عقل میں آجائے، تو خدا نہیں۔ وہ عقل میں آجائے، تو خدا نہیں۔ وہ شعور میں آجائے، تو خدا نہیں۔ وہ تحت الشعور میں آجائے، تو خدا نہیں۔ وہ دوایت خدا نہیں۔ وہ دوایت میں آجائے، تو خدا نہیں۔ وہ دیکھنے۔ وہ چھونے میں آجائے، تو خدا نہیں۔ وہ دیکھنے۔ وہ چھونے میں آجائے، تو خدا نہیں۔ وہ دیکھنے۔ وہ چھونے میں آجائے، تو خدا نہیں۔ اے عرش تک محدود میں آجائے، تو خدا نہیں۔ اے عرش تک محدود کریں، تو خدا نہیں۔ تو وہ کی طرح ثابت نہیں ہویا تا، عالم تو سمجھانہیں سکنا۔

بھی آپ خدا کو کیے سمجھائیں گے؟ میں ایک عالم سے بوچھتا ہوں؟ لوگ کہتے میں لا اللہ اللہ اللہ، کہو۔ کیوں کہو؟ وہ کیے وحدہ لاشریک ہے؟

نہیں سمجاسکانا؟ اس لئے کہ عالم نے اگر اپنے علم سے توحید کو سمجھادیا۔ تو وہ عالم نہیں رہے گا۔ اس کی توحید نہیں رہے گی۔ اس لئے جو سمجھادے گا۔ اس کے علم میں وہ محد در ہوجائے گانا؟ محدود ہوجائے گا توخدا نہیں رہے گا۔ صلوات۔

اچھاوہ علم میں نہیں آتا، عقل میں نہیں آتا، شعور میں نہیں آتا، حافظے میں نہیں آتا، کسی طرح • سمجھانہیں جاسکا۔

لیکن نوے کروڑ مسلمان اے مانتے ہیں۔ کوئی نہ دلیل طلب کر تا ہے نہ وکیل طلب کر تا ہے، کوئی کسی ہے دلیل نہیں مانگا۔

بس جو پیدا ہوتا ہے کہتا ہے لا اللہ الا الله، آپ تو عادی ہیں ہر بات میں کث جج پیدا ہوتا ہے کہتا ہے لا اللہ الا الله، آپ تو عادی ہیں ہر بات میں فلفہ منطق جھاڑتے کے۔ بس بول ثابت کرو، اول کون ہے؟ روایت کہال سے آئی؟ آیت کیا

ے؟ جزیل کیاے؟ تاویل کیاہے؟ تغیر کیاہے؟ اسے کیا ثابت ہوا، یہ نص بے کہ نہیں، ہر سلے پر۔۔

لیکن نوے کروڑ مسلمان اللہ کی توجید پر کوئی بحث نہیں کرتے سب مجدے کردہے ہیں اللہ کی بحث بی نہیں کرتا۔

اس لئے کہ اے کون فابت کرے؟ جو فابت کرے گا وہ خود آدی نہیں رہے گا۔ عالم تو دور کی بات ہے نا؟ مسلمان نہیں رہے گا۔ دائرہ ایمان سے باہر چلا جائے گا۔ اس کی توحید ایک جنبیہ ہے۔ اور عقیدے پر فلفہ منطق نہیں چلا کر تا۔ عقیدے پر بحثیں نہیں چلا کر تیں۔ بقیدہ مخر صادق کی خبر سے بنآ ہے۔ صرف تطبر اسلام نے فاران کی جو فی سے بات ہو کر کھا۔ ایھا المناس قولو الا الله الا الله تفلحوا۔

اے لوگو اسم اللہ کی وحداثیت کا اقرار کرد۔ تاکہ تم فلاح یا جاؤا قرار کرد۔ بس بس کھر رہا ہوں اقرار کروہ اب رسول نے کید دیا تاکہ بس کید رہا ہوں۔

مرف یہ جلد کئے کے لئے چالیں برس چپ رہے دسول ۔ بہت توجہ۔۔ مرف یہ جلد کئے کے لئے کہ جل کہد رہا ہوں۔ چالیس برس تک چپ

كاكترب الح بولواع بولواع بولوابس يكترب إصادق إصادق صادق

جب سارا عرب كيد الحاكد عبدالله كي بيغ قو صادق مجى ب قوايين مجى ب حب سارے عرب كي بخوں بي مارے عرب كي بخوں بي مارے عرب كي بخرے ہوئے معاشرے نے ابو جهوں نے كم بخوں نے يہ كيد دياكہ صادق قو بي ہے۔ اين قو بي ہے۔ قو نے فاران كي چونيوں سے كرے ہوكر كها تقاكد مجھے بي النے ہو؟ جى مائے ہيں۔ كيا بين نے جموت تو نہيں بولا؟ كہاں نہيں المجھى جموت نہيں بولے! جى تجھى نہيں بولے، كہا كيے تابت كرو كي آپ كا جوئ نہيں المحل مائے ہے، آكنے كى طرح ب آپ تو جموث كے قريب بھى نہيں كے۔

کہا اچھا میں بچ بول رہا ہوں؟ کہا ہاں!کہا اب بھی بچ بول رہا ہوں؟ کہا میری صحت دماغ پر شک تو نہیں ہے؟ کہا آپ سے زیادہ تو کوئی عالم و عاقل پورے عرب میں ہے ہی نہیں۔ یہ ابوجہل ہے گر پیٹیر کے دماغ میں شک نہیں کرتا۔

تو پیغبر کے کہامیں نے جموث تو نہیں بولا؟ کہا سوال بی پیدا نہیں ہو تا۔ کہا کھی نہیں! بولا؟ کھی کہا نہیں۔

اب پیفیر کیا کررہے ہیں۔ کوئی کتاب پیش کردہے ہیں؟ کوئی تلوار لئے کھڑے ہیں۔ کوئی لشکر نہیں ہے نا؟

بزور شمشیر منوارہے ہیں اپنے آپ کو؟ نہیں بلکہ سارے کفر کے سامنے اکیلا میں کھڑا ہے۔ یہ ہے سنت رسول این پیر کی نہیں کہہ رہے ہیں کہ کافروا میں نی ہوں کہ نہیں۔ یہ بات ہی نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ ابو جہل، ابولہب، عتبہ، عتبہ، عیبہ، شیبہ، جتنی ونیا بھرکی مصبتیں ہو۔ بولویش نی کہوں کہ نہیں؟ ہاں یا نہیں۔ یہی تو ہیں نالفظیں۔

پیفیر نے کہا ابو جہل اٹھ۔ابولہب کھڑا ہوجا، میں سچا ہوں یا نہیں؟ سوفیمد
ووٹ آئے ہیں۔ پیفیر کے ریفرنڈم میں۔ پیفیر کی صدافت میں۔ بڑی بات یہ کہ
پیوں سے سچ پر ووٹ لینا بہت آسان ہے۔ ایسے جموٹے کہ جو لفظ " ہی" کے معنی ہی
نہیں جانتے تھے۔ان سے یہ اقرار لینا کہ تو سچاہے۔ یہ بہت عظیم بات ہے۔ صلوات۔
تو آپ سچ بھی ہیں امین بھی ہیں، اعلیٰ خاندان کے چثم و چراخ ہیں، رئیس بطحا
کے بیٹے ہیں۔ آپ کا نسب و حسب آپ کا شجرہ مطتم وہ ہے۔جو اصلاب طاہرہ وارحام

تواچھا میں مج بول رہا ہوں؟ کہا بیٹک ہم بار باریمی کہد رہے ہیں۔ کہ آپ سچے ہیں۔ اچھا اگر میں یہ کہوں کہ اس بہاڑ کے پیچھے دامن میں ایک لشکر ہے۔ اور وہ تم پر حملہ کرنے آرہاہے تو کیا میرے کہنے پر تم بغیر دیکھے ایمان لاؤگ۔

مطترہ کی منزلوں سے گزراہے۔

دوستو! تاریخی جملہ کہنے جارہا ہوں! آمادہ ہو کر بیٹھو! سارے کا فر کہنے گئے۔ بالکل ہم ایمان لائیں گے۔ کہ لشکر ہے۔ دیکھنے کی خواہش نہیں کرو گے۔ بھی تم توکافر ہو۔ خیب پر تم ایمان عی نہیں رکھتے۔ میں کہد رہا ہوں کہ ایک لظرے پہاڑے بیچے۔ ابو جمل، وابولہب نے کہاکہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آب كهدرب إلى كديهال كي يعيد الكرب من مان ليس كروه كافر تع جو يغير ك اس كن كومان رب تقد بهالاك يتي الشرب، كافر فك نيس كرت

یہ کلہ براسے والے ہیں۔ بیٹم کہ دے ہیں کہ بردے کے بیچے مرا آخری

بہت توجہ امزیزان محرم اکہا دامن کے بیچے، بہاڑ کے دامن کے بیچے ایک الشكرے۔اور تم ر حملہ كرنے كے لئے آرہاہ۔ بيرے كہنے برمان اوم ؟ تتليم كراو ے؟ میں قربان جاوں آمٹ کے جائد پر۔ ویکمواعتبار رسول کروار کی بلندی بر۔ اجما اگر ہم کہیں اس پہلا کے چیے ایک اللكر ب اور تعوری دیر بعدتم جاؤاس دامن كے يجهد اور جمين وإل الكرز لظر آئ بر جه كيا كو ع؟

اتنا عجیب کردیا ہے سوال؟ سمجھو مقام نبوت کیا ہے؟ سمجھو عظمت ترفیر کیا ہے؟ اور میرے وہ قمام مسلمان جمالی جو مجھے من رہے ہیں۔وہ بھی جان لیس کہ ہمارے يهال عظمت يغبركميا\_\_.٦

كهااكر تم اس كے بعد اس بهاڑ كے بيجيے جاؤراور دہاں جاكر ديكھوراور وہال الككر نہ نظر آئے تو پھر میرے متعلق کیارائے قائم کرو گے۔؟

ابوجهل، ابو لہب، سامے با جماعت کمڑے موکر ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ا عبداللد ك بينيا اكروبال جاكر بميل لككر نظرت آيا يمر بهي بم ير سجعيل مع كد الم اندسع موسك بيل و في كيتاب الله اكريه صدافت رسالت ب صلوات.

عبداللہ کے بیٹے ہم یہ کہیں گے ہم اعد سے موسے ہیں۔ ماری بینائی جاتی رہی ہے۔ تو ی کہتا ہے۔ اب جو کردار کی اتن بلندی پر ہو مارے فقہ جعفریہ میں اسے معقوم كهاجاتا ہے۔ كافر بھى جس كى صدافت كا قرار كريں۔ دستن بھى جس كى عظمت کا اقراد کریں۔ جاہے وہ فاران کی چوٹیوں کا محر کو یا میدان مبلد کے پنجتن ا مول \_ بہت توجہ اعزیزان محرم ایہ ہے عصمت کی دلیل ہمارے بہال صلوات \_

اب جب اتنایقین کال کاا قرار لے لیانارسول نے کہ تم جھے اتناسیا مانے ہو تو میں کہہ رہا ہوں۔ میرے کہنے پر اسے وحدہ لا شریک مان لو۔ بحث نہ کرنا بھے سے میں کہہ رہا ہوں مان لو۔ گرد نیں جھک گئیں، کافر اپنی بات ہار بھے تھے۔ محد کو سچا کہہ کر۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے ناکہ تو جمونا ہے۔ بھئی کافر تھے گریہ نہیں کر سکتے کہ محر ا

بہت توجہ اعزیزان محرّم! کہہ بھے ہیں محر موسیا اکہہ بھے میں عبداللہ کے بیٹے اللہ کے بیٹے اللہ کے بیٹے اللہ اللہ اللہ اللہ کا ا

یعنی کی نے محرای صدافت اور امانتداری کے اوپر شک نہیں کیا۔اب جو پیغیر "ف

قرآن مجید میں توحید کے قصے ہیں گر توحید کو سمجھایا نہیں گیا۔ یہ سمجھانا نہیں ہوتا کہ صاحب و موال ہے تو آگ بھی ہوگی۔ بوری میں اگر چوہا بدک رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صاحب اندر کوئی چیز ہے جو بوری الل رہی ہے۔ یہ پرانے زمانے اور جابلوں کی بات ہے۔ کہتے ہیں صاحب چاند نکل رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، گروش جابلوں کی بات ہے۔ کہ رہی ہے۔ ماکنس کہہ رہی ہے ہماری وجہ سے چل رہی ہے بات خم ہوگئی۔

عقیدہ توحید جو منوایا گیا ہے تا وہ منوایا گیا محم عربی کی صدافت پر۔ لینی لب رسول کی جنبش کانام توحید، لب پیغیر کی اعجاز بیانی کانام وحدانیت۔

اب نوے کروڑ مسلمانوں نے اصول کیا قائم کیا؟ بس میہ ساری بحث اس لئے گی، اب نوے کروڑ مسلمانوں نے عقیدہ ایہ قائم کیا کہ نہیں اب کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔

ما اتكم الرسول فخذوه و مانهكم عنه فانتهوا (سورة حشرمك)

جور سول دے اے لے او جس سے روک اس سے رک جاؤ، بس ایک صادق و ایمن سیفیر کے کہا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے تو پھر ہے۔

عثل میں آئے تب بھی ہے، نہ آئے تب بھی ہے۔ دوایت لے تب بھی، نہ اللہ علی ہے۔ دوایت لے تب بھی، نہ لیے تب بھی نہ سی ایک نہ سی ہی ہے۔ قافہ سی ایک نہ سی ہی ہی اس میں ایک نہ سی ہی ہی ہی ہے۔ ایم بھاری بنائیں تب بھی۔ ایم مسلم بنائیں تب بھی ہے۔ شہر بنائیں تب بھی ہے۔ میں نہ بنائیں تب بھی ہے۔ میں دیائیں تب بھی۔

اس لئے کہ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لئے۔ تمام دنیا کے منطق فلنفہ ایک طرف جیں۔اور زبان رسالت ایک طرف ہے۔

اب یہ مسلمان مجدوں میں، محرابوں میں، منبر پر، کعبہ میں، ریڈ بو پر لا اللہ الا اللہ انتخارہ ہے، گئے اوجے مسلمان ہیں، آپ نی کے د بن سے نکلے ہوئے جملے پر انتخادہ بنی بی گئے اوجے مسلمان ہیں، آپ نیک کرتے، اصول بنایا ہوا انتخادہ بنی کرتے، اصول بنایا ہوا ہے، جب میں کسی کو احترام نموسی اور اطاعت رسول کرتے ہوئے دیکتا ہوں تو میرائی چاہتاہے اس سے محبت کروں، اس لئے کہ جب ایک مان لیا ہے اطاعت مطلقہ ہے۔

اگر یکی اطاعت رسول ہے تو نوے کروڑ مسلمانوں کا اصول یکی تو بنا، ناکہ رسول نے کہا میں اللہ کارسول ہوں۔ رسول نے کہا میں اللہ کارسول ہوں۔ سب نے کہا ہیں۔

رسول نے کہا جنت ہے! سب نے کہا ہے۔ رسول نے کہا دوزن ہے! سب نے
کہا۔ ہول گئے کہا نشر ہے! کہا۔ ہے سوال محر و کیر ہے! کہا۔ ہے۔ فشار قبر ہے!
کہا۔ ہے۔ کعبہ ہے! کہا۔ ہے۔ قبلہ ہے! کہا۔ ہے۔ نماز ہے! کہا۔ ہے۔ کہا یوں پڑھنا

چاہے جیے میں پڑھ رہا ہوں! کہا۔ صاحب بالکل یہی پڑھیں گے۔ جیے آپ پڑھ رہے ہیں۔ چاہے مسلمان بہترائے طریقوں سے کیوں نہ پڑھ رہا ہو، مگر ہر طریقہ سے پڑھنے والا یہی کہتا ہے کہ رسول ایسے پڑھتے تھے۔ دیکھیں نا آپ، اب رسول جو جو کہتے رہے سارے مسلمان یقین کرتے رہے۔ای کا نام ہے اسلام۔ای کا نام ہے ایمان۔

رسول کے کہا آدم ہیں، مسلمانوں نے مان لیا ہیں۔رسول کے کہا نوع ہیں، یجی " "ہیں، زکریا ہیں، ایوب ہیں، یحقوب ہیں، یوسف ہیں، یہودا ہیں، داؤڈ ہیں، سلمال ہیں۔ سب نے مان لیا ہیں۔

رسول نے کہا نہیں ایک کم ایک لاکھ چوہیں ہزار ہیں۔ ہاں صاحب ہیں۔ کی نے نام بھی نہیں ہو جہاں ہوں۔ کی نے نام بھی نہیں ہو چھار سول اللہ ہے۔ کیوں بھائی کتنے نبیول کے نام باد ہیں آپ کو۔
لیکن ایمان کتے نبیول پر ہے مسلمانوں کا۔ ایک لاکھ چوہیں ہزار پر۔ نام کتنے یاد ہیں،
پچاس کے۔ لیکن مسلمان سے کہو کہ بھتی ایک لاکھ چوہیں ہزار سے ایک کم کردو۔
کافر ہو جاؤں گا، کیوں کافر ہو جاؤں گا؟

بھی ان کا نام نہیں پند-ان کا پند نہیں۔ پند-ان کا حسب نسب نہیں پند-ان کا دائرہ تبلیغ نہیں پند-ان کے صحیفے کا نہیں پند-ان کی کتاب کا علم نہیں، کیا کہا؟ کب آئے؟ کیول آئے؟ کس جگہ آئے؟ ان کی شریعت پہ جمیں چلنا نہیں ہے۔ ان کے پیغام پر جمیں جانا نہیں ہے۔ ان کے راستے پر جمیں چلنا نہیں ہے۔ جمیں ان سے واسطہ نہیں، مطلب نہیں؟ ایمان رکھو، بھائی کیوں رکھو؟ رسول نے کہا ہے۔ بھائی جم تو خود یکی چاہتے ہیں کہ جو رسول کے اسے مان لو۔ تو ایک نی جمی کم نہیں کر سے۔ سارے مسلمان مل کر کھیہ کا دروازہ پکڑ کر لئک جا تیں۔ اور کہیں کہ معبود ایک کم کردے۔ تو کیا فدا کم کردے گانہ کم ؟ جو یہ کہد دے کہ ایک بھی نبی کم ہو گیا وہ کافر، بہت توجہ عزیزان محترم۔۔۔

ایک لاکھ چوبیں ہزاریں سے اگر ایک ٹی کم کردے جس کا نام بھی اسے پت نہیں۔ مسلمان بے چارہ کم نہیں کر سکتا، اس لئے کہ محمد کی دی ہوئی فیگر (FIGURE) یں ہے و تیا کی کوئی اتھارٹی AUTHORITY)نہ ایک کم کر سخت ہے نہ ایک ذیادہ۔

تو بیانہ میزان رسول کیا بنایا آپ نے ؟ یہ بنایا تاکہ بیغیر کے لیوں کی جنبش کا نام
اعتبار ہے۔ اور اس پر اعتبار نہ کرنا کفر ہے۔ تو پھر جھے یہ عرض کرنے دیں کہ جس نجگ
نے کہا کہ ایک کم ایک لاکھ چو ہیں بڑار بیغیر گیں۔ تو اس کے کہنے پر آپ نے بغیر
دیکھے ہوئے ایک لاکھ چو ہیں بڑار بیغیر وں کو مان لیا۔

ای بی نے و فدرے مبرے بلند کرے کہا قال

من كنت مولاه فهذا على مولاه

یاعلی جس کی ولادت میں طہارت ہوگی وہ تھ سے محبت رکھے گا، جس کی ولادت میں خبائت ہوگی وہ تھ سے نفرت رکھے گا۔ صلوات۔

آپ کہدرہ ہیں رسول اللہ نے کہا لا اللہ الا اللہ ہم سب نے مان لیا، ہم نے تو آپ سے بیہ نہیں ہو چھا کہ کون سے راوی نے بیان کیا۔ کون کی روایت ہیں ہے۔ کون سے مقالے ہیں ہے۔ کون کی کتاب ہیں ہے۔ تو آپ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہ علی ولی اللہ کب کہا؟ کہاں کہا؟ کس جگہ کہا؟ کتاب ہیں ورج ہے کہ نہیں؟ مت اور ہے تو کس کتاب ہیں ہے؟ ہمائی عقیدہ مخبر صادق کی خبر سے بنتا ہے۔ بحثیں مت کرو کہ کب سے ہے علی مولی اللہ۔ کب کلہ میں آیا۔ کب سے آذان میں آیا۔ یہ بحث نہ کرو ورنہ میں پوچھ لوں گا کہ۔ لا اللہ الا الله کب سے آیا۔ کب آیا؟ کہاں سے آیا؟

بہت توجہ۔۔۔ سوال بیہ نہ کریں کہ۔علی ولی اللہ اذان میں۔ کلمہ میں ہے،یا نہیں ہے۔ ہے تو داجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے۔ یہ بحث نہ کریں۔

بات صرف اتنی کریں کہ علی مولی اللہ نی نے کہایا نہیں کہا؟ بحث صرف پیہ ہے معلی مولی اللہ نی کہایا نہیں کہا؟ نادعلیا مظہر کہ علی ونی اللہ نی نے کہایا نہیں کہا؟ نادعلیا مظہر العجائب نی شف کہایا نہیں کہا؟ علی سے مدد ماتکی یا نہیں ماتکی؟ علی کو اپنا ناصر و مددگار پیغیر نے کہایا نہیں کہا؟ اگر نہیں کہا تو یاعلی مدد کہنا حرام، اگر کہا تو یاعلی مدد ترک کرنا حرام۔ صلوات۔

آج ہی، آج ہی فرہب بدل دول۔ آیک ہی میدان سے دکھا دو فرار مرتفعی۔ اطاعت رسول کا نام ہے اسلام۔ کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ ومن الناس من يقول امنا بالله وبااليوم الاحر وما هم بمومنين. (سوره بقره ۸)

یہ مومن نہیں ہیں جو آپ کی بارگاہ میں آکر کہتے ہیں۔ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ یوم آخرت پر ایمان لائے۔ بارگاہ رسالت میں آکر آخرت پر ایمان لا کر اور خدا کی وحدانیت کا قرار کر کے بھی بزم رسالت میں بیٹنے والے بھی مومن نہیں ہیں۔

مومن وہ ہے جو اطاعت رسول کرے۔مومن یہ ہے جو احترام رسالت کرے۔ مومن وہ ہے جو پیغیر کو نور کرے۔مومن وہ ہے جو پیغیر کو نور

مان مومن الا ہے جو پیغیر کو اللہ کے بعد سب سے بوی ہت کا کات کی مانے۔
مومن وہ ہے جو پیغیر پر ورود بھیجہ مومن وہ ہے جو پیغیر کہیں اسے تسلیم کرلے۔
مومن وہ ہے جو پیغیر گانے او دے دے۔ مومن وہ ہے جو پیغیر گانگیں جب بھی
مانگیں، جس جگہ مانگیں، جس وقت مانگیں، صحت کے زمانے بیں یا بیماری کے زمانے
میں، جب بھی مانگیں اسے دے دے۔

موسی وہ ہے جو بیغیر کی محفل میں مودب رہے مہذب رہے۔ بیغیر کے بلتھ آ آواز میں بات نہ کرے۔ موسی وہ ہے جو عہد وغیر کے آگے نہ چلے، ساری تاریخ تو ہم نے بڑھ دی۔ کس اطاعت رسول کی ہے۔ ہم کو تاریخ میں یہ دیکھنا ہے کہ اطاعت رسول کے ہم کے تاریخ میں یہ دیکھنا ہے کہ اطاعت رسول کی ہے۔ ہم کو تاریخ میں یہ دیکھنا ہے کہ اطاعت رسول کس نے کی؟ وہ جو بھی ہے ہماراا سے سلام ہے۔

یہ ہے سلک جعفریہ ، ہمیں کی سے دمٹنی نہیں ہے۔ ہم مخصیتوں کے خالف نہیں ہیں۔ شخصیت کے مخالف اس کئے نہیں ہیں کہ مخصیتوں کے موافق بھی نہیں ہیں۔

اب یہ قلفہ ہے۔ بھی شخصیت کی موافقت کون کرے گا۔ جو شخصیتوں کو بان
سکا ہے۔ ہم شخصیتوں کو مانتے ہی نیس، نہ اچھامانتے ہیں نہ برابانتے ہیں۔ ہم شخصیت
کے قائل ہی نیس ہیں۔ ہم خود بہت بدی شخصیت ہیں۔ ہم پر سالٹی
(PERSONALITY) ہے مر عوب نہیں ہوتے ہم تو کردار دیکھتے ہیں اس لئے کہ
اسلام شخصیتوں کے بت توڑ کر کردار کے تاریج محل بنانے آیا تھا۔ اسلام نے شخصیتوں
کے بت توڑے ہیں کردار کی بائدی کو ملام کیا ہے۔

ہمیں مخصیتیں نہ و کھاؤ، ہمیں کردار د کھاؤ۔ ہمیں کوئی ایہا کردار و کھاؤ۔ کہ جو سونے میں بھی اطاعت کرے۔ ہے کوئی عالم، کوئی علامہ، کوئی مفتی، کوئی مجتد، جو سونے میں بھی اطاعت رسول کر کے بتائے۔

دوستو! علی کا سونا کوئی کمال نہیں ہے۔ شب جرت علی ، آگر علی ، بن کے سونا مونا کمال نہیں ہے۔ کمال تو سے کہ علی کو آج نی ، بن کے سونا

ہے۔ آگر علی بن کے سوتے ہیں علی، تو بھرت کا مقصد فوت ہوجاتاہے۔ کافر پہچان لیس کے فورا پیغیر کا بھیں بدل کر اور بالکل ای طرح سوناہ کی کا بھیں بدل کر اور بالکل ای طرح سوناہ ۔ دیکھے نا بھائی، سوناہ ای لئے کہ کوئی سونے کی ایکٹنگ نہیں کرتا ہے۔ سونا ہے، کیونکہ نی کہہ دے، سوجاؤ، تو جاگنا حرام ہے۔

بس ای لئے اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے علیؓ کو یاد کرتے ہیں۔ اور کوئی نمونہ ہی نہیں ہے۔ اتباع رسولؓ کا اطاعت رسولؓ کا کوئی پیکر بی نہیں۔ سوائے علیٰ کے، علی "آئینہ ہے، جس میں رسالتؓ نظر آتی ہے۔

علی نے کوئی رسالت کا کلمہ تھوڑا ہی پڑھا ہے۔ علی نے رسالت کی تعدیق کی ہے۔ کلمہ پڑھا اور ہے۔ علی نے جب تعدیق رسالت کردی۔ تو علی ہے جب تعدیق رسالت کردی۔ تو علی ہے سن کر کلمہ سب نے پڑھا۔ علی اگر کلمہ پڑھتے نا، تو کلمہ پڑھ کر بیٹے جاتے۔ میدان میں جاتے۔ میدان میں جاتے، نہ جاتے، اور جاتے بھی، تو آجاتے۔ اس لئے کہ کلمہ پڑھنے میں یہ شرط تھوڑی ہے۔ کہ میدان میں بھی جائیں گے۔لیکن آپ دیکھیں کہ جر میدان میں ساری ونیا جلی جاتی تھے۔

اس لئے کہ ساری ونیا بھی چلی جاتی تو رسالت پر کوئی حرف ند آتا۔ علی اگر میدان سے قدم ہٹاتا۔ تو رسالت کے ختم ہوجانے کا وہیں اعلان ہوجاتا۔ کہ جس کا گواہ چھوڑ کر چلا گیااس کی رسالت گئ۔ صلوات۔

تحسین کا خون جس مٹی پر گر جائے وہ مٹی مجدے کے قابل ہوجائے۔ ۲۸ روضہ رجب سن ۱۲ بجری کو حسین نے مدینہ چھوڑا۔ ال کی قبر کو سلام کیا۔ تانا کے روضہ سے جدا ہوئے۔ ۳ محرم سن ۲۱ بجری کو مکہ پنچے۔ مکہ سے چل کر ۲ محرم سن ۲۱ بجری کو حسین کر بلا آھے۔

بس عزادارد! بین اب آج کوئی معالب نہیں پڑھوں گا! آج شب عاشور ہے! آج صرف تصور شرط ہے۔ کل آخری مجلس میں جھے مصائب پڑھنا ہے۔

عزاداران خیبن ا آج شب عاشور ہے! تین دنوں سے حسین کے بچے صدائے العطش العطش، العطش، بلند کررہے ہیں۔

ایک مرجبہ ای شب عاشور میں حسین خیام کا جائزہ لے کر مقتل کی جانب بوسط۔ اور رات کی تاریکی میں نصف شب گذر جانے پر ہلال بن نافع نے ویکھا کہ مولاً تجا جارے ہیں۔ چھے چھے ہلال بھی چلا۔

ہلال کہتا ہے کہ میں نے ویکھا کہ میرا آتا حسین گھوڑے ہے کسی زمین پر انر تاہے وہاں کی زمین کا بوسہ دیتا ہے۔ لیکن دو جگہوں پر حسین کا عجیب حال تعا۔

ایک تو نشیب کی طرف جا کر کہتے ہیں۔ مدینے کارخ کرکے کہتے ہیں نانا! مدینہ تو سیت کیا۔ کل علی اکبر بھی حیث جائے گا۔ نانا کل اکبر ند ہوگا، تصویر مصطفے کل ختم ہوجائے گا۔ نام کی فرات کے کنارے جا کر نجف کا رخ کرے کہا! اے بابا! حسین کو قوت عطا ہو کہ کل عباس کے لائے پر پہنچ سے اکبر کا لاٹ نیے تک لاسکے۔۔ ماتم حسین د

الألعنة الله على القوم الطالمين

## د سویں مجلس

إست مرالله الرّخلن الرّحية و قُلْ إِنْ كُنْ تُورْ تُحِبُّون الله فَالَّهِ عُونِي يُحْدِبُكُو الله و يَعْفِرْ لَكُورُ دُنُو بُكُورُ وَ الله عَفُونَ دَحِيْعُ وَقُلْ اَطِيعُوا الله وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَوْا فَإِنَّ الله لَا يُحِبُ الْحَلْفِي يُنَ و وورة الرعوان ، المَّ يَتِمْ

حسین کے ماتم دارد! خاک پر بیٹے ہوئے ہو، رورہے ہو، تمام رات عزاخانے
کط رہے۔ تمام رات آپ نے بحسین کا ماتم کیا۔ تمام رات عزا خانوں سے ہائے حسین!
ہائے حسینا کی آوازیں آتی رہیں۔ ہر ہر عزا خانے میں ماؤں اور بہنوں کا بجوم، اپنے
چھوٹے چھوٹے بچوں کو لئے شنرادی زینہ کوسلام کرتی رہیں۔

آج عاشور کا دن ہے، صبح ہوگئ ہے، زین با کے پردے کا آخری دن۔ فاطمہ ، کی آل آج کربلا میں کیلی ہے۔ سیدانیوں کے سروں پر اب کوئی نہ رہے گا۔ آپ کا امام چند گفتوں کا مہمان ہے۔

عزادارو۔ ۲۸ رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا۔ مال کی قبر کو سلام کیا، نانا کے روضہ سے جدا ہوئے۔ ۳ شعبان کو کمہ پنچ اور ۸ ذی الحجہ کو کمہ بھی چھوڑ دیا۔ یہ کہہ کر کہ النہ کے گھر تیری حرمت سلامت رہے میں جارہا ہوں۔ وو محرم کو کربلا پنچ، تین کو خیم دریا سے سیخہ سات محرم کو پانی بند ہو گیا۔ اور دس محرم سے صبح سے شام تک بنول کے گھر سے بہترے جنازے نکل گئے۔

کیماکیما جنازہ نکلے گا آج۔ای ہم برس کا جنازہ فاطمہ کے گھرسے۔ چونسٹو برس کا جنازہ بنول کے گھرسے۔ چالیٹ برس کا جنازہ فاطمہ کے گھرسے۔ تمین برس کا جنازہ فاطمہ کے گھرسے۔اٹھارہ برس کا کڑیل جوان لاشہ فاطمہ کے گھرسے۔ میرے نوجوانوں قیامت آگئ تھی۔ جب فاطمہ کے گھرے ایک چھ مہینے کا جنازہ گلے پر تیر کھا کے نکل تھا۔ ایک چھ میننے کا جنازہ جبڑے جنازے نکل گئے۔ اجڑ کیا بنول کا گھر۔

سنو سے عزا دارہ! حسین نے کیا کہا؟ امال فطر سنو! زینٹ کو خبر نہ ہو۔ فطرہ آہتہ آہتہ کئیں۔ اور حسین کے حمرکات کے صندوق کو کھولا۔ ایک بوسیدہ لباس چادر میں چھپا کرلا رہی تھیں۔ کہ زینب نے آواز دی فطہ کیا لے جارہی ہے؟ فطہ سے جواب نہیں دیا گیا۔ زینب گہتی جی ارے فطہ کیوں نہیں کہتی میرے بھائی کا کفن لے جارہی ہے۔

جزاک اللہ اجزاک اللہ احسین اہم آپ کو رخصت کررہے ہیں، فاطمہ زہرا کے میٹے خداما فظ۔

حسین ہم آپ گور خصت کورہ ہیں۔ فاطمہ کے بیٹے خدا مافظ، شہرادے خدا مافظ۔ خدا مافظ، شہرادے خدا مافظ۔ خدا مافظ میرے موال در خیمہ پر آئے۔ والا فظر میرے موالہ المال عائب دیکھا۔ حسین کو جب کوئی سوار کرنے والا نظر نہ آیا تواک مرتبہ آواز آئی۔ کہ ہمیا جھے اجازت ہے؟ میں خیمے ہے آگر تیری رکاب تمام لون؟ نہیں زیب میری زندگی میں خیمے ہا ہرنہ آنا۔ اللہ جانے فاطمہ کا لال کسے سوار ہوا۔

عزادارواا بھی چھوقدم ہے تھے کہ حین کاذوالجنان رک گیا۔ حین کہتے ہیں شاید تو بھی تھک گیا ہے۔ شاید تو بھی تھک گیا ہے۔ شاید تو بھی تھک گیا ہے۔ حین کہتے ہیں حسین کہتے ہیں اس کے بعد تو حسین کہتے ہیں بس آخری سواری ہے۔ جھے میدان قال تک پینچادے اس کے بعد تو آزادہے۔

عراوارو الحورث نے ابی زبان بے زبانی سے کہا۔ مولا امیرے قدموں کی

جانب دیکھئے۔ حسین نے دیکھا کہ سکینہ گھوڑے کے قدموں سے لیٹی ہوئی کہہ رہی ہے۔ گھوڑے میرے باباکونہ لے جاؤ۔

جزاک اللہ! ممولا آپ کو سلامت رکھے! بس یہ جملہ س لیجے! سکینہ کو گھوڑے کے قد مول سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا۔ حسین بیٹھ گئے کربلا کی پہتی ریت پر، بکی کے بالوں میں انگلیاں پھیر کر کہتے ہیں۔

میری سکینڈ اہم نے تو تم سے کہا تھا۔ بابا!بابا!میرادل نہیں بانا!سوچا کہ آخری
بار آئی کے سینے پر سوجاؤں۔اللہ جانے یہ سینہ پھر نصیب ہوگایا نہیں۔ فاطمہ کالال
جاتی ہوئی زمین پر لیٹ گیا۔ کہا آ سکینہ میرے سینے پر لیٹ جا۔ سکینہ کو سینے سے
لگایا۔اور پیشانی پر بوسہ لے کر کہا۔ سکینہ آج سے میرے سینے پر سونے کی ضد نہ
کرنا۔ سکینہ تیرا بھائی سجاڈ مجود ہوگا۔ اس کے ہاتھوں میں جھکڑیاں گردن میں طوق
ہوگا۔ سکینہ کو خدا حافظ کہا، رخصت ہوئے، میدان میں پہنچ، امام نے جلال امامت
دکھایا، فوجوں نے گھرے میں لینا شروع کیا۔ لشکر پہ لشکر ٹوٹنا شروع ہوئے۔ صفیں
الٹے کلیں۔

عزادارہ! جب بزیدی افواج دار لآبارہ کی دیواروں سے عکراتی تھیں۔ اور لشکری بھاگتے تھے۔ تو گھوڑا روک کر حسین کہتے تھے اعباس"! عباس"! تین دن کے بھو کے بیاست کی جنگ دیکھے۔

عبال تجھے برا ناز تھا۔ مجھی کہتے اکبر اٹھ بیٹا اپنے ضعیف بابا کی جنگ دیکھ۔ میرے لال۔ مجھی کہتے میرے شیر وں! کہاں ہو! آواز نہیں دیتے! کہا میرے شیر وں! دیکھو حسین کیے جنگ کر رہاہے۔ جھے داد نہیں دیتے۔ کہیں سے آوازند آئی۔ گر ایک مرتبہ خیمے سے ایک آواز گو تحی۔ مرحبا میرے پیاسے بھائی۔ ایک مرتبہ آواز قدرت آئی۔

یا ایتها النفس المطمنة ارجعی الی ربك راضیة مرضیاً. است نفس مطمئة ! لوث آ این راضی طرف! حسین نے آواز سی راضی

ہو گیا۔ تلوار کو نیام میں رکھا، کھوڑے کی گرون میں بانیس ڈالیں۔ ذوالبماح مجھے لے چل مرادارو! حسین نے ذوالبحاح کی گردن میں بانیس ڈالیں!بزیدی الشکر کی تین ہزار کمانوں سے تیر نظے! مجھے نہیں پید سکتے تیر تھے حسین کے جسم پر۔

میرا بارہواں امام فرماتا ہے۔ بیرا سلام ہواس جد ناگذار پر کہ وقت شہادت میں کا جم ندزین پر تھانہ زمین پر تھا۔ بلکہ تیروں پر معلق تھا۔ اسے تیر تھے حسین کے جسم پر۔ آخری جملہ عزا وارو۔ امام فرماتے ہیں جس کا جسم ندزین پر تھانہ زمین پر حمل ہو گیا تھا۔
حیروں پر معلق ہو گیا تھا۔

میں پوچھوں گا امولاً اجب اسے تیر سے کہ زمین پر آگئے آئے نہیں تو مولا سجدہ کیے کیا؟ مولاً کربلا کی تیتی ہوئی زمین پر پیشانی کیے لیکی؟

سن سکواتو سنواولوں پر ہاتھ رکھ کے اتواہ مجواب دیں گے تیروں کے آسان

ہر جب جب کر دیکھا۔ تو میری ماں فاطمہ زہرا کودی پھیلائے بیٹی تھیں۔ کہہ رہی

حمیں آچاؤ حسین آجاؤ! حسین ایس نے تہارے حمل کی زبین اپنے بالوں سے صاف

کردی۔ ماں کی کود بیں آنے کے لئے حسین جھے۔ دائیں پہلو کے تیریائیں پہلو سے۔

یائیں پہلو کے تیروائیں پہلو سے فکل گئے۔ حسین ماں کی کود بیں آگئے۔ فاطمہ زہراک

اکود شرکا مجرد ہائے ماں کی کود بیں بیٹے کا سر جدا ہوگیا۔

الا لله وانا الهد رجعون

75

محمد علی بکڈپو نین نبر 1- قائدا معم کاونی دمیال کرید داپنشافان 157535

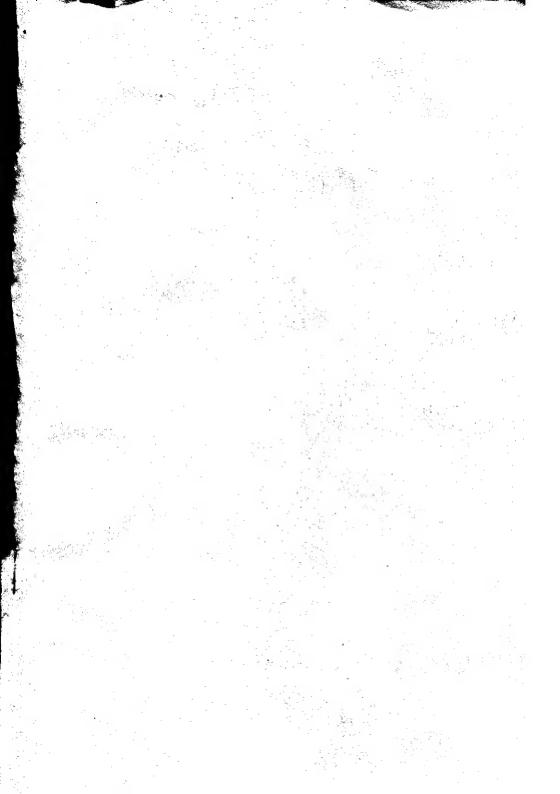